



|            |                      | <b>&gt;</b>             | المنازئيب رياض              |
|------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| منحه       | عوان                 | منح                     | عنوان                       |
| <b>∠</b> ∀ | عصر كالمسنون وقت     | 4                       | <u>چیش لفظ</u>              |
| 44         | مغرب كامسنون وقت     | 14                      | مقدمه                       |
| <b>44</b>  | عشاء كامسنون دفت     | 12                      | زهماه امت کی آراه           |
| 44         | فجر كالمسنون ونت     | ቦዣ                      | طبارت كابيان                |
| <b>4</b> 9 | اوقات کروہہ          | איז                     | پانی کی اقسام               |
| ΑI         | اذان كابيان          | بمإيما                  | آ داب استنجاء               |
| ΑI         | فغنيلت وابميت        | 74                      | <u>ب</u> یچکا پیثاب         |
| ΑI         | تاریخ اذ ان          | የለ                      | بچي کا پيشاب                |
| ۸۲         | کلمات!ذان            | ۵۰                      | ه محسل کامیان               |
| ۸۲         | اذان مِن حميعي اضافه | ۵٠                      | محسل كالمسنون طريقه         |
| ۸ľ         | اللبدحت كااضاف       | ۵۱                      | اسباب همل                   |
| ۸۸         | مسنون كلمات          | ۵۲                      | منى يدمتعلقه مسائل          |
| <b>A9</b>  | اذان كأجواب          | ۵۳                      | حيض                         |
| ۸٩         | اذان کی دعا          | ۵۵                      | ثغام                        |
| 91         | اقامت كابيان         | ۵۷                      | وضوكابيان                   |
| 91         | مسنون كلمات          | ۵۷                      | فنبلت                       |
| 91~        | ا قامت کا جواب       | <b>64</b>               | فرا <i>ئض</i><br>           |
| 91"        | انگوشے چیمنا         | ۵۸                      | سنتیں :                     |
| 94         | نماز كامسنون طريقه   | YI.                     | نواتض وضو                   |
| 92         | لباس                 | 4ľ.                     | موزوں پرستے<br>جرابوں پرستے |
| 9/         | مرؤهاعيا             | 44                      |                             |
| 99         | قبله رومونا          | ∠1                      | فخيتم كابيان                |
| f**        | تيام                 | 45                      | او <b>قات ثم</b> از         |
| f++        | www.besturd          | <b>۷۳</b><br>ubooks.net | ظهر كالمسنون ونت            |



|             |                                | <b>~</b>       | المازي رسي          |
|-------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| منحه        | عنوان                          | منحه           | عنوان               |
| <b>**</b> * | تراوح عبد نبوی میں             | 194            | معیا <i>را</i> یامت |
| rr*         | عہدصدیقی                       | 194            | مف بندی             |
| 174         | عبدفاروقي                      | f٩Λ            | صف اول کی فضیلت     |
| ساسوم       | عهدعثاني                       | 19.4           | امام کی افتداء      |
| 220         | عبدعلوي                        | <b> </b> ***   | ستره کا بیان        |
| <b>7</b> 24 | اجماع امت                      | <b>r•</b> f    | نتشدر كعات نماز     |
| rm9         | تراوح کی چودہ سوسالہ تاریخ     | <b>r•r</b>     | ظمركي ركعات         |
| 729         | مسجدحرام پیس                   | 141"           | عصر کی رکعات        |
| *1**        | مسجد نبوی میں                  | 1.14           | مغرب كى ركعات       |
| مامارا      | دوسوال                         | <b>!'+!</b> '  | عشاء کی رکعات       |
| tto         | مخلصا ندهيحت                   | <b>**</b> 4    | وجوب وتر            |
| ma          | شبهات كاازاله                  | <b>r•</b> ∠    | قضاء وتر            |
| 10+         | شبقدر                          | r•A            | رکعات وتر           |
| 101         | تمازتجد                        | 1-9            | دعا وتنوت           |
| 101         | نمازاشراق                      | rii            | رکوع سے پہلے قنوت   |
| rap         | مغرب وعشاه بے درمیان نوافل     | יוויז          | قعدهءاولى بإسلام    |
| raa         | بينة كرنوافل يزهنا             | MY             | ر رکعات فجریه       |
| <b>101</b>  | نمازعيدين                      | MA             | سنن فجرک ادا نیکی   |
| roy.        | مكريقة ونماز                   | <b>119</b>     | جعه کی ضنیاِت       |
| ro~         | حارتعبيري                      | <b>'''</b> *   | جعه نه پڙھنے کي سزا |
| <b>10</b> 4 | حمل نیوی                       | rri            | خطبه ومسنونه        |
| 102         | إجراع محابه                    | ۲۲۳            | رکعات جمعہ          |
| raa         | محل تعبيرات                    | rra            | مسنون قراءت         |
| 109         | خطبه وعميدين<br>www.besturdubo | rr∠<br>oks.net | تزاوت کی تعریف      |



| 444         | مسافرکی نماز           |
|-------------|------------------------|
| <b>141</b>  | مسافت کی قعر           |
| TYT         | مدت تعر                |
| 242         | جمع بين المصلا تين     |
| <b>77</b> 2 | محربهن كي نماز         |
| 444         | تمازاستنقاء            |
| 12.         | تمازماجت               |
| 141         | تماذيح                 |
| 121         | نمازاستخاره            |
| 121         | تمازتوب                |
| 120         | تمازجنازه              |
| 720         | آخرى لحات كامسنون عمل  |
| 124         | موت کے بعد کامسنون عمل |
| 14A         | طريقيه ونمازجنازه      |
| 1/4+        | رخ پدین                |
| MI          | عاتبانهجنازه           |
| <b>141</b>  | غاتر                   |



## پیش لفظ

اس ہی مظری بیضرورت میں کی کی کا حتاف الل الندوالجماعت کے دائل کو اسکان کی کا حتاف الل الندوالجماعت کے دائل کو ایک کتابی دستاویز کی صورت میں جمع کردیا جائے تا کہ فقی حضرات اس کو پڑھ کران کے منفی پر دیگینڈ واگر کسی فلانتی اورا خلاص کی منفی پر دیگینڈ واگر کسی فلانتی اورا خلاص کی بناء پر ہے تو وہ بھی اپنی مطومات درست کرلیں اورامت مسلمہ کی حالت زار پردم کرتے ہوئے اس کا شیراز وحرید کھرنے سے دک جا کیں۔ اس کتاب کی اشاعت کے پہلے دن سے جم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں گرع

اے بسا آ رزوکہ فاک شد www.besturdubooks.net المرازئيب رسون المحال المحال

اس سب کے باوجود ہم پرامیر ہیں کہاس گروہ میں اگر ایک فض ہمی تلع اور حقیقت پیند ہوا تو وہ میدان میں اترے گا اور اپنے متعصب واعظوں اور کم علم اماموں کو عقاطب کرکے کہا:

تم نے باور کرایا تھا کہ ہم غیر مقلدوں کی نماز سی بخاری و می مسلم سے ثابت ہے اور حفیوں کے پاس امام ابو حنیفہ کے اقوال کے علاوہ کوئی ولیل نہیں، ہم کم علم تمہاری اندمی تقلید ہیں تم پر احتا دکر بیٹے لیکن جب نماز کے ولائل سے متعلق احتاف کی کتابوں کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا تو ہماری آتھیں کھل کئیں اور یقین ہو گیا کہ تم نے ہمیں اعمر سے میں رکھا تہارے بائد ہا تک وووں کی حقیقت سراب لگل ۔

الغرض كتاب "ممازي بيرصل الله طيه وسلم" آپ كے سامنے ہے، جس كے عقف الديشن شائع موسيكے جيں۔

دعاہے کرانڈر تعالی اس کتاب کے نفع کو حرید عام کریں اور اس کے مؤلف وٹا شرکو بہتر اجر عطا کریں۔

فغيرالى الله

محدالیاس فیمل عفاالله عنه ۱ رمغر ۱۳۲۵ ه



#### تحمده وتصلي على رسوله الكريم

# ويإچه

اللہ تعالیٰ کے فعل وکرم سے نمازی بہر (صلی اللہ علیہ دسلم) کے پہلے ایڈیشن کو تبولیت عامہ نصیب ہوئی کہ مختلف طبقوں ہیں اس کے مغید اثر ات مرتب ہوئے۔ چونکہ نماز کی اوائیکل کے وقت جب آنمحضور صلی اللہ علیہ دسلم کی سنت کا مفہوم ذہن ہیں ہولؤ نماز میں خشوع وضفوع کا پیدا ہونا ایک بینی امر ہے جو کہ نمازکی روح ہے۔

نیزاس کماب کو پڑھنے سے اہل سنت وجماعت کا بدیقین مرید پھند ہوگیا کہ ان کی نماز کا طریقہ آ مخصور صلی اللہ طیہ وسلم کی سنت سے عین مطابق ہے۔

 تأثروية بين كدوس علم مسلمان حديث رهمل بين كرت\_

اس صورت حال کے پیش نظر قرآن وحدیث اورآ ٹار صحابہ کی روشن میں نماز کے اہم مسائل کو مرتب کردیا گیا تا کہ اس مخالطہ کا ازالہ ہوجائے۔الحمد للد کہ اول الذکر دونوں طبقوں پراس کیا ب کا مثبت اور مفیدا ٹر ہوا۔ نیز انہیں اپنے موقف کی کمزوری کا احساس

تجمى موا\_

موجودہ ایڈیشن میں اس طرز فکر کے بانی وزعماء کی بعض تحقیقات بھی شامل کردی گئ میں تا کہ تبسرا طبقہ بھی ان حقائق کا بغور جائزہ لے اور امت اسلامیہ کو مزید منتشر ہونے سے بچانے کی فکر کرے اور اتحادیین اسلمین کی مساعی میں شریک ہو۔

الله تعالی کی خصوصی عنایت شامل حال ہوئی کہ بیایڈیشن مغیدا ضافوں اور نگ کتابت وطباعت کے ساتھ منظر عام پر آیا۔ اس کتاب کا انفرادی مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز کے بعدچ ندا حادیث کاسنیا شائجی بہت مغیدر ہےگا۔

آخریس تمام مخلصین اورخصوصاً محتر می مولا ناعبدالروف فاروقی صاحب کاشکریدادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ایڈیشن کی اشاعت میں دلچیسی کی۔اللہ تعالی اس کتاب کو مزید نافع اورزاو آخرت بنائے۔آ مین یارب العالمین ۔

> محمالهاس فيمل رياض الحنة بمسجد نبوي المدينة المورة ۲ ارد جب ۱۳۰۵ مين بروز جعد سات بمكر تغنيش منث



# محدکتاب کے بارے میں

#### منرورت كتاب

ایک عرصہ سے اردوز بان بل ایک کتاب کی ضرورت محسوس کی جارتی تھی کہ جس بل مسنون نماز سے متعلقہ آیات واحاد بے کو یکجا رجم کردیا جائے تا کہ:

- ا موام وخواص کے ذہن میں پیدا ہونے والے اور پیدا کئے جانے والے شبہات رقع موکیس۔
  - ۲- نماز کے اہم مسائل اور دلائل سے ہر نمازی واقف ہوسکے۔
- ۳- نماز کے ہررکن کی ادائیگی کے دفت جب ذہن میں بیلنسور ہوکہ تغیر عالم سلی اللہ طلبہ علیہ ملک اللہ علیہ ملک اللہ طلبہ کی ادائی میں ایسا کر رہا ہوں تو خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا۔

#### انداذكتاب

کتاب کا اعداز خالص علی ہے، جرمستاد کے ساتھ اس کی دلیل کا بھی ذکر ہے۔
کتاب کی ترتیب بیل تغییر وصدیث ودیکر علوم کی تقریباً ایک صد کتب سے مدد لی گئی ہے۔
بعض اختلافی مسائل کی تشریح وقوضیح اور دلائل کا مواز نہ حاشیہ بیس ذکر کردیا حمیا ہے۔
حدیث کی کتاب کا حوالد دیتے وقت صفی نمبر درج کرنے کے بجائے متعلقہ باب کا ذکر کیا

عمیا ہے تاکہ مختلف ایڈیشنوں بیس ہوقت رجوع آ سانی ہو بعر بی عبارات کا ترجمہ با محاورہ
کیا سمیا ہے۔ قاری کی آ سانی کے لئے مضابین کے اصلی وفری عنوانات قائم کردیے گئے
ہیں اور جر جروی اگراف کو نمبروار بیان کی اس



#### مثمولات كتاب

کتاب کا آغاز پانی سے متعلقہ مسائل سے ہوتا ہے مجروضواور حسل کے مسائل، اوقات نماز، اذان، نماز کے اہم مسائل اور صلوات خمسہ کے علاوہ دیگر فرض کا ایہ مسنون وفقل نمازوں کا ذکر مجی آخمیا ہے۔ اس طرح بید کتاب اپنے موضوع میں کا فی مدتک جامع ہے۔



# احادیث کتاب سے متعلق ایک تجزیہ - ایک عبیہ

اس کماب شی کل اکتیا تر آئی آیات اور تین سودن احادیث و آثار واردین، جن کی سے ایک سوسینا لیس احادیث می بخاری شریف و مسلم شریف کی بیا، جب که افغای احادیث محاح سترکی دوسری جارکت (سنن تر قدی، سنن ای واؤو، سنن نسائی اور سنن تر قدی، سنن ای باجد سے کی گئی بیں اور باقی چھتر (۵۵) احادیث دیگر معتبر کتب حدیث، موطا امام ما لک، سنن بین اور طحادی و فیره) سے قل کی گئی بیں، کویا نسف سے پیچوکم احادیث و محت و تحدت کا اجتمام کی بین، اور بقیدا حادیث کوقل کرنے بیل بھی محت و تحدت کا اجتمام کیا گیا ہے، ملکہ بیشتر احادیث کے ساتھ حضرات بحد ثین کا تبره بھی قبل کردیا گیا ہے، کہ مطالعہ کے دوران احادیث کی محت و جوت و جوت کے بارے بھی قاری کا ذبین مطمئن ہوگا، دوسرابعض لوگوں کی اس فلاجی کا مداوا بھی ہوگا جوانیوں نے احادیث نبویہ کے بارے میں کھیلا رکھی ہے کہ بلاختین ہر اس حدیث کوضعیف کہ دیے جیں، جوان کے حرحومہ میں کھیلا رکھی ہے کہ بلاختین ہر اس حدیث کوضعیف کہ دیے جیں، جوان کے حرحومہ موقف کے خلاف ہو۔



#### يسم الله الرحمن الرحيم



فرضمتكم

برمسلمان کا فرض منعی ہے کہ حقیدہ تو حید ورسالت کو مجے معتی و مفہوم کے ساتھ اپنائے رہے۔ این ایک فرض منعی ہے کہ حقیدہ تو حید ورسالت کو تھے اور اپنی زعر کی کو اس منطام الی کے مطابق کر ارہے، دوسروں کو اس کی دھوت وے، اور اس نظام کے مملی قیام اور غلبہ کے لئے افرادی واجھا کی کوشش کرتا رہے۔

## زعر كي كروشما اصول

یماں بیموال امجرتا ہے کہ سلمان کی یہ بوری زعرگی کن اصولوں کی پابتد ہو۔اس سلسلہ من قرآن کریم کی بیآ ہے کر بہہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔



اس آیت کویل می امام رازی کھتے ہیں کو وین کی مجدر کتے والے حضرات کا کہنا ہے کہ شریعت کی جار بنیادی ہیں۔ نمبرا: قرآن کریم، نمبرا: سنت مطبره، نمبرا: الله سے مرادقر آن کریم ہے۔ اطبعوا الرسول سے سنت مطبره مراد ہے۔ واولی الاسر منکم سے مطوم ہوا کہ ایمام امت جمت ہے اور "فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی الله والرسول۔ "سے مطوم ہوا کہ قیاس جمت شرعہ ہے۔ (ا)

## علامها بن خلدون فرماتے ہیں

واتـفق جمهور العلماء ان هذه هي اصول الادلة وان حالف يعضهم في الاجماع والقياس الا انه شـلوذ.(٢)

جہور علا واس بات پر متنق ہیں کہ بنیادی دالاُل کی جار ہیں کو کہ اصاع وقیاس میں بعض کو اختلاف ہے۔ بعض کو اختلاف کی حیثیت شفروذ ہے ذیادہ کچھیل ہے۔

### مولانا تا ما الله امرتسري فرمات بي

عشرات فیرمقلدین کے شخ الاسلام مولانا ثناء الله امرتسری تقلید تخص کے عنوان کے د ذیل میں لکھتے ہیں :

" المام رائے کے مطابق دین کے اصول جار ہیں۔ قرآن مدیث، ایماع امت،
قیاس جہد، سب سے مقدم قرآن شریف ہے کا مطاب المراتب، قرآن دھدیث کو بھیے
کے لئے مطم اخت قواعد، مرف وجو وظم معانی ، بیان ، اصول فقد وغیرہ ذریعے ہیں۔ جو مسئلہ
قرآن حدیث سے بطریق فدکورہ ہماری سجھ ناقص میں ندل سکے لوجس مسئلہ پرتمام
امت کا اجماع ہوگا وہ قائل ممل ہا در جو مسئلہ اس طرح ہی ندل سکے اس میں کسی جہد کا
قیاس (بشرا نظا صول فقہ جن کا ذکرا ہے آتا ہے) قائل عمل ہوگا۔ (۳)
ذیل میں اختصار کے ماتھ ہر ہردلیل کی تشریح کی جاتی ہے۔

(۳) تا والله امرتسري الحل مديث كان م مريم هري (۳)

<sup>(</sup>۱) تلير كير، وازى، ج-الص١١٢٤ ١١٦

<sup>(</sup>٢) اين ظفرون مقدمه ص ١٠٠ مليع وارالبيان ـ

#### اسقرآن

بیروہ ضابلہ حیات ہے جواللہ تعالی نے انسانیت کی دنیوی واخر دی کامیا بی کے لئے توفیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پراتا را۔جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اورا پی افغرادی واجماعی زعم کی کواس کے مطابق گزاران ٹیس متقین کالقب دیا گیا۔

ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمنقين. (البقره،۲)

بر کتاب کہ جس میں کوئی شریس متعین کے لئے ہدایت ہے۔

مسلمان کی زعر کی کے تمام معاملات ش قرآن کریم کو اولین اور بنیاوی حیثیت

حاصل ہے۔ و ما اختلفتم فید من شیء فحکمہ الی الله. (شوری، ۱۰) اورجس چرش تم اختاف کرتے ہواس کا فیمل اللہ علی کے سرد ہے۔

### ۲-مدیث شریف

مدیث سے مراد رسول اکرم سلی الله طبیدوسلم کے ارشادات و معمولات ہیں نیز حضرات محاب ہے دواجمال جوآب ملی الله طبیدوسلم کی موجدگی میں ہوئے ہوں اورآپ نے اس کی کی موجدگی میں ہوئے ہوں اورآپ نے اس کی کی محمدے کا تعلق وی الله و سال محمل مغیوم میں صدیث کا تعلق وی اللی سے ہے۔ وما ینطق عن المهوی إن هو الا وحی یوحی. (المدجم، ۱۳۰۳) اورودا فی خواہش الفیائی سے ما تین میں کرتے ، ان کا تو تمام ترکلام وی علامے جو

اورووا بی خوا بش افسانی سے باتیں فیل کرتے ، ان کا تو تمام تر کلام وی عی ہے جو ان پہنچی جاتی ہے۔ ان کا تو تمام تر کلام وی عی ہے جو ان پہنچی جاتی ہے۔

وی قرآن اوروی صدیت میں بیفرق ہے کہ قرآن کریم کے مفاہیم والفاظ اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہیں، جب کہ صدیت میں مرف مفہوم وحتی کی وی ہوتی تھی جس کا اظہار آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و معمولات سے ہوتا تھا۔ مخضر الفاظ میں قرآن کو دی جلی اور صدیت کو دی تھی کہتے ہیں۔

قرآن کریم میں بعض مسائل کا ذکر تعیدلا ہے۔ بعض کا اجمالا اور بعض مسائل وضاحت سے میان ہوئے ہیں جب کہ بعض کا ذکر اشارات میں ہوا ہے تو حدیث میں قرآنی طوم ومعارف کی تشریح وقوضح کی تی ہے۔ ارشاور بانی ہے۔ وانزلنا إليك الذكر لعبين للناس ما نزل إليهم. (النحل. ٣٣) اورہم نے آپ پر بی صحت نامہ اتارائے تاكد آپ لوگوں كوكھول كر كھا ہر كردي جو ان كے ياس بحيجا كيا ہے۔

قرآن کریم ش حدیث شریف کولیل و جحت ہونے کو بول بیان کیا گیا ہے کہ و ما اتکم الرصول فخلوہ و مانھا کم عنه فانتھوا. (الحشر.) اور رسول جو کھی سی دے دیا کریں وہ لے لیا کرواور جس سے وہ تھیں روک دیں رک جایا کرو۔

الغرض معلوم ہوا کرقر آن دسنت ایک دوسرے کے لئے لازم دلخزوم ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ مسلمان قرآن کے ساتھ سنت کو یعی جمت ودلیل مانتا ہے کہ ای عقیدہ شراس کی ہدائت و خیات کا رائد ہم ای اور قرآن دسنت میں سے کسی ایک کی محت کا اٹکار کمرابی اور جابی کا باحث ہے۔'' کا باحث ہے۔''

ارشادنوی ہے:

تو کت فیکم امرین لن تعنفوا بعدهما، کتاب الله و سنتی. (حاکم) ش تم ش دو چرس چیوژ را بول جن کوتھاے رکتے کے بعدتم کمی گراہ ٹیل ہوگے۔ایک اللہ کی کاب اوردومری سنت۔

#### ٣-ايماع

علاء وفقها وامت کا کمی مسئلہ میں شغن ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ واضح رہے اجماع کا مرتبر قرآن وسنت کے بعد ہے۔ اجماع کا تعلق ایسے نظے مسائل سے ہے جن کے اصول وقو اعد قرآن وسنت میں ذکر ہول، لیکن تغییلات اور کیفیت کا تعین نہ ہویا گھرا کیہ مسئلہ کی کیفیت میں مختلف تم کے تصوص وارد ہوں اور نامخ ومنسوخ کا تعین نہ ہوتو شوا ہد وقرائن کی روشی میں علاء امت ایک جانب کو متعین کردیتے ہیں، جسے تجبیرات جنازہ کی تعداد میں اختلاف تھا تو صفرت عمرضی اللہ منہ کے مدخلافت میں چارتجبیروں پر صفرات منابع کا اجماع ہو گیا۔

\* (الف) اجماع کی جمیت قرآن دسنت سے ثابت ہے۔ ارشادر بانی ہے۔

ومن يشاقق الرمسول من بحدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين توله ما تولى وتصله جهتم وصاء ت مصيرًا. (النساء، 1 1 )

اور جوکوئی بعداس کے کہاس پر ہدایت کی راہ کھل چکی ہے، رسول کی تخالفت کرے گا اور مونین کے رستہ کے طلاوہ کسی اور رستہ کی پیروی کرے گا، ہم اسے کرنے ویں گے جو کچھوہ کرتا ہےاور پھر ہم اسے جہم ہیں جموکس کے اوروہ برافعکا نہے۔

(ب)ارشادنوی ہے:

عـن ابـن عـمرٌّ ...... إن الله لا يجمع امتى على ضلالة ويد الله على الجماعة من شـذـهُـذ في النار. (ترمذي)

حضرت عبدالله من عمروضی الله عنها آپ صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ الله تعالی کا مرت الله تعالی کا ماتھ کیا ہے۔ جماعت سے لکل کمیاوہ جہنم میں ڈال دیا کیا۔

(ج)اين قيم فرمات بين:

ولم يزل المة الاسلام على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الاجماع، وجعل الاجماع في المرتبة الثالثة. (١)

جیشہ سے تمام ائمہ اسلام کا بھی ند جب رہاہے کہ قرآن کا درجہ سنت سے پہلے ہے اور سنت کا مقام اجماع پر مقدم ہے اورا جماع تیسرے نمبر پر ہے۔

(و) خودعلامه وحيد الزمال لكست بين:

والاجماع القطعي حجة ومنكره كافر.(٢) كهاجماع تشمي جمت اوروليل سهاور جوفض اس كوجمت شمائے وه كا فرہے۔

## م-قاس (جُتِى بنياد)

دوچے وں میں طاہری یا معنوی برابری کرنے کوقیاس کہتے ہیں۔وہ یوں کدایک نیا مسئلہ یااس کی کوئی نی صورت و کیفیت پیدا ہوجائے جس کا ذکر قرآن وسلت میں نہیں

<sup>(</sup>١) انن فيم اطام الموضين -ج٢ مس ٢٣٨ مطالح الاسلام معر-

ہالبتداس کے مشابالی اور مسئلہ فرکور ہے، تواس سے مسئلہ کواس مابقہ مسئلہ پر قیاس کر کے اس پر بھی وی عظم لگا تھیں کے۔ جیسے کوئی نیا نشر آ ور مشروب یا کھانا تیار کیا جمالہ اس کا تذکر وقر آن وسنت میں موجود اس کا تذکر وقر آن وسنت میں موجود ہے، چونکہ برنشر آ ورجے لبذا بی مشروب بھی حرام ہے۔ کوئی نشرا ورجے کو مابقہ نشرا ورجے کو ایس کر کے اس پر بھی وی تھم لگا دیا گیا۔ کویانی نشرا ورجے کو ایس کر کے اس پر بھی وی تھم لگا دیا گیا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ کسی نے علم کو ٹابت کرنے کا نام قیاس نیس بلک قرآن وسنت میں پہلے سے موجود علم کو ملا ہر کرنے کا نام قیاس ہے۔ حضرات فقہا تاکی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ 'قیاس مظہر حکم ہے شبت حکم نیس ہے۔''

۲- نیزید بھی معلوم ہوا کہ قیاس کا براہ راست تعلق قر آن دسنت سے۔ ۳- نیز معلوم ہوا کہ جو مسائل قر آن دسنت وا بھام سے تابت ہیں۔ان میں قیاس بیں چلا۔

## (الف)وليل قرآني

قرآ ن کریم ش قیاس کی طرف ہوں اشارہ کیا گیا ہے کہ فان تنازعتم فی شیء فردوہ إلی الله والرصول. الآیة. (النساء. ٩٥)

پراگرتم میں باہم اختلاف ہوجائے کسی چیز میں تو اس کواللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹالیا کرو۔

اس کی تغییر میں امام رازی فرماتے ہیں کہ "اس سے مرادیہ ہے کہ سے پیش آنے والے مسئلہ کو قرآن سے ٹابت شدہ مسئلہ کی طرف لوٹانا، جب دولوں میں مناسبت ومشابہت ہو۔ لہذا ٹابت ہوا کہ قیاس جمت شرعیہ ہے۔(۱)

### (هِ )وليل نبوي

عبد نبوی می خود آنحضور صلی الله علیه وسلم اور حضرات محابہ نے بوقت ضرورت قیاس کیا۔ اختصار کے بی نظر ذیل میں ایک ایک مثال بیش کی جاتی ہے۔ استعمال کی ایک معرب عبداللہ بن زبیر رضی الله حتما فرماتے ہیں کہ ہی اکرم صلی الله علیه وسلم کی

خدمت میں بوقعم کا ایک فض آیا اور عرض کیا کہ "میرامسلمان باپ بوڑھا ہے، سنر کی طاقت نیس رکھتا اور تے اس پر فرض ہو چکا ہے، تو کیا جس اس کی طرف سے تے بدل کرسکتا ہوں؟ آپ نے بوچھاتم اولا دجس سب سے بوے ہو؟ اس نے اثبات جس جواب دیا تو آپ نے فرمایا، اگر تبھارے والد پر کوئی قرض ہوتا اور تم اس کوا داکر دیے تو کیار قرض اس کی طرف سے ادا ہوجا تا؟ اس نے عرض کیا : تی باں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھراس کی طرف سے تج بھی اداکر لو۔ (نسائی)

ُ (اس مثال مین آپ ایک نے جیدل کی اوا میکی کوفرض کی اوا میکی پر قیاس کیا ہا ہی مشاہبت کی وجہ سے )

۲- جب رسول اکرم صلی الله طلیه وسلم حضرت معاذ رضی الله عنه کویمن کا گورزینا کر سیم بیجنے گئے تو ہجھا:''اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑا تو کیسے کرو گے۔'' حضرت معاقب نے حوض کیا کہ کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔

ا کرکتاب الله پس ند طالو چر؟ سنت رسول سے فیصله کروں گا۔

اگرسنت رسول اللدین نبطاقو بحر؟ این رائے کے ساتھ اجتہا وکر کے فیصلہ کروں گا۔

آپ سلی الله علیه وسلم نے اس ترتیب اور اس جواب سے خوش ہوکر صفرت معاق کے سینے پر ہاتھ دکھ کر فرمایا۔ "تمام تحریفی اس الله کے لئے جس نے رسول الله کے تما کھ و کو اللہ کے تما کھ و کو اللہ کے تما کھ و کو اللہ کی تو نق دی جس سے دسول الله سلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ (ایوداؤو، ترقدی)

## (ج) دلیل ایما می

ائن يُم قرمات إلى الصحابة اول من قاسوا واجتهدوا فالصحابة رضى الله عنهم مشلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بامثالها وردوا بعثنها إلى بعض في احكامها وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه. (١) حرات محابد نسب سے پہلے قیاس اوراجتهاد کیا ، طق جلتے واقعات کے حم کو ایک دوسرے کی طرف وٹا دیا اور علاء کے ایجتها دکا ورواز و کمول دیا اوراجتها دکا طریق کار متحین کردیا۔

<sup>(</sup>١) ابن ميم ماطلام الموقصين - ج من عمام ملائح الإسلام معمري

TI SOUS BOOK SEED OF S

گزشته سلورے یہ بات پاید عموت کو باقی کی کر آن کریم، سنت نبوی، اجماع امت اور قیاس فقیہ، بالترتیب ولاکل شرعیہ ہیں۔ان سب کے باوجود بعض معتزلہ، بعض شیعہ بعض کا ہربی(اوراس دور میں ان کے افکار کے علمبردار) قیاس کودلیل نیس مانے۔ ابن خلدون نے اس مسلم میں جمہور الل اسلام سے علیحدہ راہ اختیار کرنے والے جن لوكول كى طرف اشاره كيا ہےده يكى يي \_

## (الف)علم فقا كا تعارف: ولأل شرعيه ك يخفر ذكر كي بعد

مناسب معلوم موتاب كما كدوسطور مسطم فقد كالمحقر تعارف كراديا جائ ونيزفقه حنلی کا عماز ترتیب وند وین ،فقه حنل کے علمی ماخذ اورامام ابوصنیفه کا بلندیا پیرسلی مقام واضح کیا جائے۔اس سے بہت می فلافھیوں کوٹم کرنے میں مدوسلے کی چ فکہ بعض سعی حکم اور كابرى اعداز ككرر كيندوا للوك مختلف فلد فهيوس كا شكاريس

مرشة مفات سےمعلوم موكيا كدالى سنت والجماحت كے فرديك شرى ولائل فرآن وسنت، اجاع وقیاس بیر مسلمان کی زعر کی بی بیش آنے والے مسائل واحکام کوانمی دلاکل کی روشی ش مرتب و مدون کردیا کمیا ہے اور ساتھ بی ساتھ وان ولاکل کا ذکر بمى موجود باسم وبدون جموصكانا مظم فقدب فقد كالعريف ساس امركا بخوني اعرازه ہوسکے گا۔

الفقه علم بالاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية.

(فواتع الرحموت شرح مسلم الثبوت)

كددلاك تعميليه (قرآن سنت اجماع ،قاس) عدماك شرعيه كوجانا فقدب (اس منسيل كي بعد يد فلونني رفع موكى بكر فقد كوكى الك اورزا كدجيز ب)

شايديني وجدب كمشهور فيرمقلدهالم جناب وحيدالزمان فيطم فقدكوتمام طوم المنل قرارديا ب-وواين فتدكى معوركاب نزول الايمار كمقدمه يس كعيد إلى:

وبسعدفان اعلى العلوم قدراً واجلاعزاً وفخراً علم الفقه المستنبط من الكتاب والسنة فانه عن مكائد الشيطُن جنة. ( ١ )

<sup>—</sup> (۱) وحیدالزماں۔زول الایرامہ جائے۔ www.besturdubooks.net

کے علم فقد تمام علوم بیں اعلی وارفع اور حقیم المرتبت علم ہے جو قرآن وسنت سے مستدید وماخوذ ہے اس لئے کہ بیعلم شیطانی تدبیروں کے مقابلہ میں ڈھال کا کام ویتا ہے۔

## (ب) فقة خلى كاعماز ترتيب ومدوين

ا مام ابوصنیفه اوردیگرفتها و حنیه نیستندنی تدوین میں جس سنبری ترتیب کوبطورا صول پیش نظر رکھا ہے اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔

امام الومنيغه" فرمات بين كه

"سب سے پہلے میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرتا ہوں جو چیز قرآن کریم میں ند کے اس کوسنت سے اور اُن آئریم میں ند کے اس کوسنت سے اور اُن آٹا رہے لیتا ہوں جوسند مجھے کے ساتھ معقول ہیں۔ اگر کتا ہوں کتاب وسنت میں کوئی مسئلہ نہ کے قو معزات محابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرتا ہوں اور ان کے اقوال سے باہر نہیں جاتا ، حضرات محابہ کے بعد جب تابعین کی باری آتی ہے۔ تو جھے بھی اختیار ہے کہ میں اجتیاد کروں۔

كتب ابوجعفر إلى ابى حنيفةً: ويقول بلغنى انك تقدم القياس على الحديث فرد عليه قائلاً ليس الامر كما بلغك يا اميرالمومنين انما أعسسل اولاً بكتاب السه، ثم يسنة رسوله ثم باقطنية المخلفاء الاربعة ثم باقطنية بقية الصحابة. ثم أقيس بعد ذلك اذا اختلفوا. (1)

عبای خلیفدایوجعفرنے امام ایومنیفه کولکھا۔ " بیجے اطلاع کی ہے کہ آپ آیاں کو حدیث پرمقدم کرتے ہیں۔ امام ایومنیفه کولکھا۔ " بیجے اطلاع کی ہے کہ آپ آیاں کو حداثواہ مدیث پرمقدم کرتے ہیں۔ امام نے جواب میں لکھا۔ "اے امیرالموشین آپ کو جواثواہ میں مقامت نہیں۔ میں اولا کتاب اللہ پڑک کرتا ہوں۔ پھرسنت رسول سکی اللہ علیہ وکم محمل کرتا ہوں پھر خلفائے اربعہ کے فیصلوں کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کے بعدوالے مطلوبہ میں نہ سے اور اس کے بعدوالے مرحلہ میں اگر انحتال ف ہوتو پھر میں آیاس سے کام لیتا ہوں۔

اس حم كايك اور يرو پيكن وكوروكرت موسة امام قرمات بير-

متحذب والسله، والمعرى عبليت من يقول عنا إننا نقلم القياس على

<sup>(</sup>۱) الشراني الميو ان على المراكب المطهة الازم بية www.iesturdibooks.net

النص وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟"(١)

الله كي تتم وه جموت كهتا ب اورجم ير بهتان با عدمتا ب جويد كهتا ب كهم نص ير تياس كومقدم كرتے بين اورنس كے بعد چرقياس كي ضرورت بى كيار و جاتى ہے؟

اس طرح امام الوطنية اورول كوسى اس الدازى دعوت دية بي اود كماب وسنت كى موجود كى بي رائة زنى سے روكتے بيں۔

وليس لاحدان يقول برا يه مع كتاب الله ولا مع سنة رسوله ولا مع ما أجمع عليه اصحابه وأما ما المتلفوا فيه فنتخير من أقاويلهم أقربه إلى كتاب الله أو إلى السنة ونجتهد وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأى لمن عرف الاختلاف وقاس. (٢)

کی کویی خین کروہ کی ب اللہ، سنت رسول اورا بھائ صحابہ کی موجود کی شرا پی رائے سے کوئی ہات کیے، البتہ جب حضرات صحابہ سے مختلف اقوال معقول ہوں تو ہم وہ قول منتخب کرنے کی کوشش کریں کے جوقر آن وسنت کے ذیادہ قریب ہواوران کے علاوہ (تا ہجین کے ) اختلاف کی صورت میں اجتہاد کیا جائے گا۔ جواجتہاد کا الی ہو۔

اس تنصیل سے فقد خلی کا انداز اور طریق کار بالکل واضح ہوگیا اور ان افواہوں کی حقیقت بھی ماھنے آگئے جوامت مسلمہ میں اختلاف واعتشار پیدا کرنے کے لئے پھیلائی میں۔ حقیقت بھی سامنے آگئے جوامت مسلمہ میں اختلاف واعتشار پیدا کرنے کے لئے پھیلائی میں ہیں۔

## فقه فلي كملي ما خذ

کوفد بل چدرہ سو صغرات محابد رضی الله منہم تشریف لائے جن کے علوم کوفد بھی کھیا۔ اس طرح کوفد میں جن مشہور کے جاس کے منظم کا ب وسنت بن کیا۔ ابن سعد نے طبقات بیس جن مشہور معزات محابہ کے نام ذکر کے ہیں۔ ان بیس حضرات : علی رضی اللہ عند، سعد بن زید رضی اللہ عند، ایو آل و آل من اللہ عند، الدمن اللہ عند، اللہ عند، الدمن اللہ عند، اللہ عند ال

<sup>(</sup>۱) الشوراني الميز ان - ج اص ۲۱ - المطبعة الازجرية -

٠ (٢) اين جرء الخيرات الحسان وادا لكتب العربية -

ئن عازب رمنی الله عنه، زیدین ارقم رمنی الله عنه، واکل بن حجر رمنی الله عنه، خاص طور پر قابل ذکر بین \_

ان سب صرات کے علوم کوفہ اور گردونوار میں تھیلے جب کہ المل کوفہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا علی رنگ خوب چڑھا۔ کوفہ کے سات بڑے علاء وفقهاء آپ بنی کے شاگرد ہیں۔ جن میں جغرت علقہ بن قیس فنی التوفی ۲۲ پیرسب سے نمایاں ہیں۔ حضرت علقہ کے میرو ہوئی۔ جنہیں علاء وفقهاء کوفہ کی زبان کا لقب دیا گیا حضرت ابراہیم کے بعد صفرت ہا دائر منصب پر قائز ہوگئا اگر دیا تا کہ دی ایک القب دیا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علی اسلوب کوموج جنہیں اللہ عنہ کے علی اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علی اسلوب کوموج جربی ہا۔

کوفہ کے اہم علمی مرکز ہونے کا اندؤہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ امام حاکم نے اپنی کتاب''معرفتہ الحدیث' بش مشہورعلاء تا بھین وقتی تا بھین کا ذکر کیا ہے، جواس قائل بیں کہ مشرق دمغرب سے آ کران سے علوم حدیث کو پڑھا جائے۔اس بش مدینہ منورہ کے پہمکۃ محرمۃ کے ۱۲ اور کوفہ کے ۲۰ اصلاء کا ذکر کیا ہے۔(1)

امام الوحنيفة كاعلى مقام

الف) گزشته سلور سے کوفہ کی طمی مرکزیت واضح ہوئی، نیز کہ اس بھی کس قدر جلیل الفدر طاوم جو دیا۔ بین کہ امام ابوطنیفہ نے جلیل الفدر طاوم جو دینے ، امام بغاری کے استاد تکی بن آ دم کہتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ نے اپنے شہر کے طوم حدیث کا پورا ذخیرہ جمع کرایا تھا اور اس بھی آ پ کی تخصوص توجہ ان اصادیث کی طرف ہوئی تھی جن کا تعلق آ محصور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ خری زعری سے موتا۔ (۲)

(ب) خود امام الديوسف ابنا ذاتى تجربالل كرتے بيں كه جب امام الدهنيفكى مسئله كا حكم بناوين كو شرك الله كا كا الله كا ال

<sup>(</sup>١) محرودة : الرالديد الشريف م ١٨ معيد محرياتم

رم المرائد : الرائد بث الثريث الثريث المريث المريث



آب فرماتے كولان مديث مح فين ، فلان مديث فيرمعروف باوراس لئے مين في ان كا ذكر فيس كيا تعارايك دفعه من في عرض كياكة بكوان تغييلات كالكيام ب، حالاتکه براتو آپ کے فتوی کی تائید میں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں کوفہ کے عظم کا مجوع مرے یاس ہے۔(۱)

(ج) الم الوصيفة في مرف الى كوفد ك علوم يرى اكتفافيس كيا، بلكه مكرمداور مدید منورہ کے علاء سے بھی استفادہ کیا۔ خصوصاً سفر ہائے جے کے دوران، واضح رہے کہ

آب نے زعر کی ش ۵۵ دفعہ جج کیا۔ (۲)

(و) كى وجه ب كه علامه صالح في في حقود الجمان عن اور اين جرّ في "الخيرات الحيان" من ذكركيا بيكام الوضيغة كاما تذوكة اركيا كياتوان كاتعداد مار بزارتك (r)\_3 &

ملم مدیث میں امام کے اس بلند پائے مقام کے دیل میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ال شير كي هيفت مجي مان كردي جائے كر" امام الوحنية كوسر واحاد يث يا وقيس-"

ا- جوفض دیانت داراند طور براماته کی حیات اوران کی تعلیمات کو پڑھے وہ اس شبر کی كافت كابخ لي اعمازه لكاسكاب

٢- امام كي شاكردون في جدره مسانيد مرتب كي بين جن من خاص طور برامام صاحب ك مرويات جن كى في إلى - كوكماس مناسبت سي بعض ديكر معرات كى مرويات بمى شامل کرلی می ہیں۔ پھر خوارزی نے ھلاہ جیس ان تمام مسانید کو مکجا کرے اس مجوعه كانام "جامع المسانية" ركهااورده لمع شده--

١١-١١م كاما تذه كى تعداد ١٠٠٠ جار بزار باكر بربراستاد ياك ايك مديث بحى مامل کی مواد آپ کی مرویات کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہے۔ (الزامی جواب)

<sup>(</sup>١) اثر الحديث الشريف ص ٨٨ \_مطبعة عمر إهم \_

<sup>(</sup>٢) يم وارة : الرالديث الشريف من ١٩٥٨ معبد تمر باشم سبامي : النه ومكاميّا في التشريح الاسلام\_ص MP\_المكتب الاسلام\_

<sup>(</sup>۳) هم محالمة : الرَّائِد يت الشريف من ٨٩٥٨ مطيعة عمر باثم رسباح : السنة ومكامجًا في المتشر لع الاسلام \_م ١٩١٣ \_ المكتب الاسلامي \_



س- امام کے جمبتد ہونے پر امت کا اجماع ہے، یہ کو گرممکن ہے کہ علا وامت آیک ایسے مختص کو جمبتد مان لیں جس کاعلمی سر ماریک احدیثیں ہوں۔

## امام الوصنيف على وفقهي مجلس مشاورت

اس علیم مجلس مشاورت تغییلات و اکر سیائی نے "السندو مکانتها فی العشویع الاسلامی " من ایوز برق نے کتاب "ایو حنیفه می اور و اکر مصلی نے "الائمة الارب، " الاسلامی " من بیان کی بین بخشراً بید کہ امام ایو حنیفہ نے تدوین فقہ میں ایپ و آتی علوم پر بی اکتفا دیس کیا، بلکہ چالیس چوئی کے علاء پر مشتل ایک مجلس قائم کی، جس میں بر بر مسئلہ پر تعمیل محکلو بوتی اور پھر آخر میں جو تھم دلائل سے قابت بوجا تا اس کو کھما جا تا ۔ حتی کہ می ایک مسئلہ پر تین تمن تک ون بحث و تحمیل بوتی رہتی، نیز اس قدرا حتیال تی کہ اگر ایک رکن مجل میں موجود نہ بوت تو ایک انتظار کیا جا تا اور اس سے معود و کر کے مسئلہ کی آخری میں وی ای اس معود و کر کے مسئلہ کی آخری میں ای اس میں اس دور کے بدے بدے مسرین محد ثین و فقہا و شامل خصر (۱)

آخرش اس جمله برہم اس موضوع کو کھمل کرتے ہیں کہ ''جس فقد مخلی کی بنیاد قرآن وسلت اجماع وقیاس ہوں، جس کی قدوین ش ایسے جلیل القدر علاء شامل ہوں۔ ہر ہر مسئلہ ش اس قدر فور وخوض واحتیا لاسے کام لیا گیا ہواور خیر القرون ش جس کی قدوین مسئلہ ش اس قدر فور وخوض واحتیا لاسے کام لیا گیا ہواور خیر القرون ش جس کی قدوین مسئلہ ہوئی ہو جسے اللہ رب العزیت نے مشرق ومغرب، حرب وجم ش شرف قولیت سے نواز اہو، ووا پی افادیت اور بقاء ش کسی تصدیق وجسین کسی حمد و شاء کی تھائی فیل اور نہ کسی کی تائیدیا ترویدی سے اس کے جمال ش فرق آگا۔

#### اجتمادو فليد

مناسب معلوم موتا ہے کہ اعتبائی اختصار کے ساتھ اس اہم مسلدی توقیح کردی جائے۔ جائے۔سب سے پہلے اجتبادی تعریف، اجتبادی شرائط، تعلیدی تعریف، موام کا مسلم؟ قرآن وسنت، اجماع امت، ولائل معلیہ اور اسلاف امت کے ارشادات کی روشی میں

<sup>(</sup>۱) ايوزبره "ايومنينة" من ١٦٣ وارافكر العرفي السيامي "المنع ومكاعبا" من ١٩٧٠ إلمكنب المكنب المكنب المكنب المكنب المعمر ي

اس مسئله کا معتدل مل اور بصورت دیگرراه احتدال چهوژنے کے مفاسد کا ذکر کیا جائے گا۔ ان شاءاللہ۔

اجتهاد كي تعريف

لفت میں اجتماد کا مادہ''ج، و، د''ہےج کے پیش اور زیر کے ساتھ طاقت کوشش اور

محنت کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ علامیذ بیدی فرماتے ہیں۔

الاجتهاد بدل الوسع في طلب الامر والمراد به رد القصية من طريق

القیاس الی الکتاب والسنة. ( 1 ) اجتماد کتے ہیں کہ کسی چز کی طاش میں ابنی بوری طاقت خریج کرنا اور اس سے مرا

اجتباد کہتے ہیں کہ کس چیز کی طاش میں اپنی پوری طافت خرج کرنا اور اس سے مراد بیہ کے کسی مسئلہ کو قیاس کے واسطہ سے کتاب وسنت کی طرف لوٹا نا۔

الم فزاق اصطلاح تعریف کرتے ہیں کہ

الاجتهاد بذل المجتهد وسعه في طلب العلم باحكام الشويعة. (٢) احكام شريبت كاعلم حاصل كرن اجتهاد التي توانا تيون كومرف كرنا اجتهاد

کبلا<del>تا ہے۔</del> سر

ا جنتها د کی شرا نظ این موضوع مریمت بسیطاه داسلاف امت به نرتنسیاز بحث کی سیسیطامه آید گ

اس موضوع پر بہت ہے علماء واسلاف امت نے تفصیلاً بحث کی ہے۔علامہ آمد گل نے احکام میں، امام غزالل نے استعمال میں، ابن خلدون نے مقدمہ میں شرائط اجتماد کا نک ا

ر کیاہے۔

یدائی اعتبائی اہم پہلو ہے، جے بعض لوگ نظر انداز کئے ہوئے ہیں، حالا تکہ جس عالم وفتیہ میں اجتباد کی تمام شرا تلاموجود ہوں وہی اس کا اہل ہے، جیسے کہ نماز کی شرا تلامیں سے ایک شرط باوضو ہوتا ہے۔اگر کوئی فض بلاوضو نماز پڑھ لے تو السی نماز سمجے اور مقبول تو

(۱) الربيدي تاج العروس ٢٦٥ ص٥٠٠



یں تیرنانہ جاتا ہواوراس بیں کورجائے۔ مار میں میں دیاری کا اس کے میں میں مصر مان کر میں اس مصر مان کر میں میں اس مصر مان کر میں میں کا میں میں میں ک

ذيل من علامه شوكاني كي بيان كرده شرائط اجتها وكومخفر أنقل كياجا تا ہے۔

شرط اول : مجتد کے لئے ضروری ہے کہ علوم عربیصرف، نحو، بلافت و خیرو پر عبور رکھتا ہو، عربی زبان کے نشیب و فراز، اسلوب بیان سے واقف ہو، چ تکہ قرآن

وست جو كماجتها وكى بنياد بين عربى زبان عن بين \_( فض)\_(ا)

شرط دوم: علوم القرآن على مهارت ركمتا مو خصوصاً تغییر معتول ، اسباب نزول علم ناسخ ومنسوخ سے بخولی واقف مو۔ (۲)

شرطسوم: علوم حدیث پردسترس مورطوم حدیث کی اصطلاحات، علم اساء الرجال ہے واقف مواورائے زمانہ کے دسائل کے مطابق اسے ان تمام احادیث کاعلم مو جومتعلقہ مسائل جس واردموئی جیں۔(۳)

شرط چارم : جن مسائل پرعلاء امت كا اجاع منعقد موچكا بــان بــواقف

اور بیسب اس لئے کہ اگر اس کو بھی معلوم نہ ہو کہ کونسانھم قرآن وسنت ہیں منعوص ہے کونسانیلں؟ نیز کس مسئلہ پر اہماع منعقد ہو چکا ہے تو خطرہ ہے وہ منعوص اور متفقہ مسائل ہیں بھی اجتہاد کرنے گئے۔ حالا فکہ اجتہاد کا تعلق صرف ایسے مسائل کے ساتھ ہے جو قرآن وسنت واجماع ہیں ویضاحت و صراحت کے

ساتحد ندکورند مول - علاوه ازی اگروه قرآن دسنت کا می نبیل رکه آنویقیا اجتماد پی فلطی کرے گا - کیس ضعیف احادیث کو بنیا دینائے گا تو کہیں منسوخ

احكام يرفتوى ديكا\_

شرط بجم: اجتهاد واستنباط كاصول وواحد جانتا موبعي علم اصول فقد كامابر مو .. (۵)

<sup>(</sup>ا) هوكافي ارشاد الحول من اهار المعمد السادس في الاجتباد)

<sup>(</sup>r) شكافى ارشادالحول من منه المناسب (۳) شكافى ارشادالحول من انها المناسب (۳)

<sup>(</sup>٣) شوكا في ارشاد الحول يس ١١٥١ ـ

W TI SO OF THE SECOND

ا ما خزال اور ابن خلدون نے جہتد کے لئے اس علم کی خصوص اہمیت کا تذکرہ کیا ہے جاکہ اجتهادوا سنباط کے ساتھ اس کا بہت کم انسلق ہے۔

شرط شم : آجتہاد چ تک علی فقی اور عقلی کاوٹ کانام ہے اندا مروری ہے کہ ججتداعلی درجہ کا درجہ کا وہ بین اور عقلی وکری صلاحیتوں کا مالک مو، نیز علی و پر بیز گار موکداس کے

اجتهادين خواجش پرئ كاعمل دفل ندمو-

تظید کی تحریف تظید کی تحریف تریفات کی جاتی بی پی ترفیات شی انوی مین کا فلب بوتا ہے اور کھر تھات میں انوی مین کا فلب بوتا ہے اور پی تحقیدہ کی تحریف سے بوتی ہے۔ کے دائی انکار کا دخل بوتا ہے۔ حضرات مقلدین جس مقیدہ کے ساتھ جہتد کی تقلید کرتے ہیں اس کی محت تریمانی سید محرمول کی تحریف سے بوتی ہے۔ التحقید ان یعد مدالانسان فی فہم الحکم من الدلیل علی غیرہ

لاعلی نفسہ (۱) دوس مخض نے جومنل دلیل کے ماحم سمجا ہے۔ اس براحما دکر کے اسے مان لیما

دوسرے ن سے بوسسدوس سے ما ھا جائے۔ ن پرا حادثرے اسے مان ہے۔ اور خود بیر (اجتمادی) کاوٹل نیر کرنا۔

ای تعریف میں تقلید کا تھے تصور پی کیا گیا ہے کہ نبرا، تقلید یقینا کسی مجتمد کی ہوگی۔ نبراءاور تھ مجتمدوی ہے جود لاکل شرعیہ کی روشی میں اجتباد کرے۔ نبراء، مقلد میں چونکہ اجتباد کی شرائط نیس للذاوہ مجتمد کی تحقیق پراحیا دکر لیتا ہے۔

موام وفليدكائكم

جوض مالم بس اے جاہے کہ مالم سے ہو چوایا کرے، جوش جمتد میں بینیا اس جمتد سے ہو چوکو کرنا جاہے۔ ارشادر یانی ہے۔

وليل قبرا: فاستلوا اهل الذكو ان كنتم الاتعلمون. (النحل. ٣٣)

ا گرتم خود میں جانے تو اُن لوگوں سے پو چولیا کروجو جانے ہیں۔ علامیآ مدنی الاحکام میں فرماتے ہیں : بیر خطاب ہر ہر مکلف کو ہے۔ لہذا جو چے بھی

علامیا مدن الاحکام شن فرمانے ہیں : بید حکاب ہر ہر مکلف کو ہے۔ کہا کسی کومطوم نہ دور و دوسرے سے سوال کرے۔ (۲)

این عبدالبرقر ماتے بین کے ملا مکااس بات پراتفاق ہے کاس آے سے مرادموام بیں۔(٣)

(۱) همروی الاجهاد ص ۱۹۸ مرد) الاطام جساس ۱۹۸ دارانظر

دلیل تمریم : ارشادیوی ہے : عن جابر وقیه ...... الاصالوا اذلم یعلموا فانما شفاء العی السؤال. (ابودائود)

دليل نمبر٣: احماع أمت

الربات بطاء من غير إشارة المحاملة المحتود بكات كرام اور برغير مجرة الدحماد وان طامة مركة مراح إلى المحتودة في الاجتهاد، يلزمه الباع قول كان محصلا بعض العلوم المحتودة في الاجتهاد، يلزمه الباع قول المجتهدين والأخد بفتواه عند المحققين الأصوليين، ومنع ذلك بعض المحتولة البغداديين، والمختار انما هو الملعب الأول ويدل عليه النص والاجماع والمحقول، ... أما الاجماع فهو أنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستطنون المجتهدين ويتبعونهم في الاحكام الشرعية والعلماء منهم يبادرون إلى اجابة مسؤ الهم من غير إشارة الى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير فكان اجماعاً على جواز الباع العامى للمجتهد مطلقاً. (١)

کہ عام آ دی اور ہروہ محض جس بھی اجتہادی المیت فیل کو کہ وہ اجتہاد ہے متعلقہ بعض علوم کو جا تا بھی ہو، اس کو جہتدین کی اجام اور ان کے فتوی پر عمل کرنا لازم ہے محتق علاء اصول کا بھی نظریہ ہے۔ البتہ بغداد کے بعض معتزلہ الی تعلید سے روکتے ہیں۔ ان میں پہلانظریم کے جو قرآن وسنت اجماع امت اور دلائل معلیہ سے قابت ہے ۔...

اجماع امت یہ ہے کہ حضرات محابہ اور تا ایس کے ذمانہ یس موام جہدین سے مسائل پوچسے اوراحکام شرعیہ یس ان کی چروی کرتے اور ملاء بلاتر ددان کے سوالات کا جواب دیتے اور موام کو مسئلہ بتاتے وقت وہ ولیل کا ذکر ضروری نہ دیکھے اور موام کواس اعماز پر پوچنے اور ممل کرنے سے نہ روکتے تھے، تو یہ اعمام ہے کہ بغیر کسی قید کے موام جہند کی امتاح کر سکتے ہیں۔
امتاح کر سکتے ہیں۔



#### علامهابن تيمينكاارشاد

والذى عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة لا يوجبون الاجتهاد على كل احد ويحرمون الاجتهاد وإن الإجتهاد جائز للقاجز عن الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد هذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد اما لتكافئو الادلة وامالضيق الوقت عن الاجتهاد او لعنم ظهور دليل له، فإنه من حيث عجز من الطهارة بالماء. (١)

جہور ملا وامت کا بھی مسلک ہے کہ اجتباد اور تھلیدائی اٹی جگہ جائز ہے ہوش پر
اجتباد واجب اور تھلید حرام جین ، اور ہر ص پر تھلید واجب اوراجتباد حرام جین ، بلکہ جوش اجتباد کا افل جین اس کے لئے
اجتباد کا افل ہے اس کے لئے اجتباد جائز ہے اور جوشن اجتباد کا افل جین اس کے لئے
تھلید جائز ہے اب یہ کہ جوشن اجتباد کا افل ہے وہ تھلید کرسکتا ہے یا جین ، اس جی عفاو کا
اختلاف ہے ۔ مح مسلک بھی ہے کہ اس کے لئے بھی تھلید جائز ہے چونکہ عملا اس نے
اجتباد جین کیا۔ یا تو اس لئے کہ متعلقہ مسئلہ جی وارد شدہ ولائل برابر بین یا قلت وقت کی
اجتباد جین کیا۔ یا تو اس لئے کہ متعلقہ مسئلہ جی فاص دلیا تھیں فی ربیر جال جب وہ عملا
اجتباد سے وہ اجتباد نہ کرسکایا اس کو ایک مسئلہ جی فاص دلیل تھیں فی ربیر حال جب وہ عملا
اجتباد سے عابر ہوتو جو چیز اس پر واجب تھی (اجتباد) وہ ساقط ہوئی اور اب وہ اس کے
مبادل پر عمل کرے گا اور وہ تھلید ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص یائی کے ساتھ وضو کرنے سے عاجز
ہوجائے تو تیم کرے۔

## شاه ولى الشكاارشاد

حضرت شاه صاحب العقد الجيد شل فرمات بين كه تقليد وطرح كى بهايك واجب بهاوردوسرى حرام ب-



تقلید واجب بیہ ہے کہ جو مخص کتاب وسنت کے علوم سے واقف نیس، وہ نہ تو خود مسائل کا علم تلاش کرسکتا ہے اور نہ استنباط علی کرسکتا ہے۔ ایسے مخص کی ذمہ داری بیہ ہے کہ وہ کسی فقید سے پوچھ لے کہ اس مسئلہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ اور پر اس بر مئل کرے چاہے ہے مسئلہ کسی نص میں صراحة فہ کور ہو، یا استنباط شدہ ہو، یا کسی منصوص تھم پر قیاس کیا ہو۔ اس طرح در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصوص تھم پر تیاس کیا ہو۔ اس طرح در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احاد ہے ہوئے ہر ہر جرصدی کے علام کا اتفاق ہے اور اس قلیم ہی علامت ہے کہ جہتد کے قول پڑھل کرنا مشروط ہاس شرط کے ساتھ اور اس قلیم ہی اس کے اگر کہیں ہے مسئلہ سنت کے خلاف نکل جائے تو سنت پر محمل کیا جائے تو سنت پر محمل کیا جائے گاور صدر ات انتہ نے اس کا کا من یا ہے۔

اور تقلید حرام یہ ہے کہ مجتمد کو یہ مجسنا کہ وہ ایسے مقام پر فائز ہے کہ فلطی کرئی نہیں سکتا جتی کہ اگر کوئی حدیث بچے اس کے خالف ہوتو کھر بھی مجتمد کی بات کو نہ مجبوڑے۔(1)

#### علامه وحيدالزمال كاارشاد

علامہ موصوف بھی حوام کے لئے تنس تغلید کولازی قرار دیتے ہیں۔ ہاں اگر کسی مسئلہ بیس نصوص کی مخالفت لازم آئی ہوتو ایسے موقع پڑھل نہ کرے۔وہ لکھتے ہیں:

ولا بد للعامي من تقليد مجتهد أو مفتي. (٢)

كه عام آوى (غير مجتد) كے لئے كسى مجتد يابوے عالم كى تعليد ضرورى ہے۔

#### خلاصدكلام

مرشنهٔ سطور میں دلائل شرعیہ کی روشی میں اجتہا دوتقلید کی حقیقت واضح ہوئی جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

ا-اجتهاد کرنا دلائل شریعت سے ثابت ہے۔

۲-جس مخص میں اجتہاد کی شرائط موجود موں ویں اجتہاد کا الل ہے۔

<sup>(</sup>١) شاه ولى الله المعقد الجيد من ١٧٧ - المطبعة السلفية قابره



۳- جو مخص قران وسنت سے ناواقف ہے وہ لاز ما مجتمدین پر اهماد کرکے ان کی تعلید

، - جس نے اجتہاد سے متعلقہ کچھ علوم حاصل کے ہوں محر مجتمد کی تمام شرائلا اس میں نہ

ہوں۔وہ بھی لازماً مجتدین کی تقلید کرے۔ ۵-اگر کوئی فخص درجہ اجتہا دکو بھی ہمی چکا ہو گراجتہا دنہ کر سکے تواس کے لئے بھی تقلید جائز

۷-عام علاءاور حوام کو مجتهدین کی تعلید سے روکنام عز لیکا غد جب ہے۔ ۷- مجتهدیر اهما دکر کے اس کی تعلید اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ جو پکھے بتا تا ہے۔ قرآن وسنت کی روشی میں بنا تاہے۔

## ترك تظيداوراس كطبردار

گزشتہ صفحات میں ولاکل کی روشن سے واضح کردیا کمیا کہ جو مخص اجتہاد کا اہل ہے اس کے لئے اجتماد کرنا جائز ہے اور جواجتماد کا الل فیس اس کے لئے تعلید واجب ہے۔ لیکن ان سب کے باوجودایک طبقہ اس بات برمعرہے کہ جوش اجتباد کا الل نہیں ہےوہ بھی اجتہاد کرے اور تقلید حرام ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہاس نظریة کی حقیقت اور اس کے مقاصد بیان کرنے سے پہلے اس کی تاریخ بیان کردی جائے۔

ا- جمهورعلا وامت كمقابله يس معزلها ك نظريه كعلمبروار يقه (1)

۲- این حزم ظاہری کا مجی یمی کہنا تھا کہ ہرعام وخاص اجتہاد کرے اور تعلید مطلقاً حرام

٣- كراس نظريه ك علبردار شوكاني اورصنعاني بي \_ (٣)

٣ - طاہر بياور معتزله كاس نظريے كے علمبردار بعدوياك بيس فير مقلدين كے نام سے

معروف ہیں۔

(٣) شوكاني القول المغيد اورد عمرة العالث

<sup>(</sup>١) آمري الاحكام - ٢٥ من ١٥٠ عارالفكر

<sup>(</sup>٢) اين حرم الا كام ح ٢ ي ٢١ مرد المود السوادة معر



## عدم تقليداوراس كى حقيقت

شرائط اجتهاد کے بغیر کی کا اجتهاد کرنا ایسانی ہے جیسے نماز کی شرائط پوری سے بغیر بلاوضو نماز پڑھنا۔ اور اجتهاد کی اہلیت کے بغیر اجتهاد کرنے کی مثال الی ہے جیسے کی جالل کو دزیر تعلیم اور کسی ان پڑھ کو سریم کورٹ کا جج بنادینا۔ ایسا ہونا عملاً ناممکن ہے۔ اس لئے دیکھتے ہیں کہ دعوائے عدم تقلید کے باوجود جرفض مقلد ہے اور اپنے طبقہ کے عام علاء وائد مساجد کے اقوال کی تقلید کرتا ہے۔

اب الم سنت والجماعت اوراس طبقه في تقليد من فرق صرف بيه كدالم سنت امام البوطنية اوراس بايد كما موجهة من في تقليد من فرق صرف بيه كدالم سنت امام وجهة مون في البوطنية اوراس بايد كما موجهة من في تقليد كرت برامت كا اجماع به حمد المحتل الم

واما اعتماد الشخص صلى نفسه وفهمه من غير ان يكون أهلا للإجتهاد كما هودأب بعض الناس اليوم، فاخذ بالتشهى واعتماد على الهوى وليس بتقليد ولا اجتهاد. (١)

جو محض اجتهاد کی اہلیت ندر کھتا ہواورا پئی ذات اورا پئی مجھ پرا متا دکر بیٹھے جیسے کہ آج کل بعض لوگ کرتے ہیں نہ تو می تقلید مجھے ہے نہ اجتهاد بلکہ بیدا پئی شہوت کی اجاح اور خواہش پرتی ہے۔(۲)

## عدم تقلید کے مفاسد

تاریخ کے ہرطالب علم پر بیر حقیقت واضح ہے کہ جس طبقہ نے بھی'' قرآن وسنت اجماع وقیاس'' کی ہابت المی سنت والجماعت کے پنج کوافت یار کرنے کے بجائے اپنی ذاتی

<sup>(</sup>۱)سيد محرسوی الاجتهاد من ۵۹۸ تا اسک

<sup>(</sup>۲) سرهر موی الاجتیاد مین www.besturduhopks.net

سوج ذاتی عقل وقیم کواپنا نمج بنایاان سے مختف فضغ مودار ہوئے۔اگر معتزلہ نے اپنی عقل پر زیادہ بھروسہ کیا تو کیسے کیسے فضغ مودار ہوئے۔ای طرح اُسی نمج کو جب ہندویاک میں اپنایا گیا تو حسب سابق اس تجربہ کے بھی وی متائج برآ مد ہوئے جسے اس طبقہ فکر کے بانی مخلص زعماء نے محسوس کیا اور بروقت اس کی نشائد ہی کردی۔ ذیل میں چند معزات کے تجربات وارشادات کوفش کیا جاتا ہے۔

ا-مولا تا جرحسین صاحب بٹالوی کا مجیس سالہ تجربہ (مشہور فیر مقلدعالم)
پہیں برس کے تجربہ ہے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جولوگ بے علی کے ساتھ
جہد مطلق، اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں آخر اسلام کو سلام کر جیٹے ہیں۔ کفر،
ارتداد وقت کے اسباب دنیا جی اور بھی بکثرت موجود ہیں، مگر دیدار کے بد دین
ہوجانے کے لئے بے علی کے ساتھ ترک تقلید بڑا ہماری سبب ہے۔ گروہ اہل حدیث جو
بوجانے کے لئے بے علی کے ساتھ ترک تقلید بڑا ہماری سبب ہے۔ گروہ اہل حدیث جو
بوطلم یا کم علم ہوکر ترک تقلید کے مدی ہیں وہ ان متائج سے ڈریں۔ اس گروہ کے حوام
تر زاداور خود می رہوں ہے جارہے ہیں۔ (۱)

## نواب مديق حن خان رحمه الله كاب بأك تجويه

ایک دفعالم خزائی زائد تن اتھ کی جنس میں حاضر ہوئے تو یہ حدیثی۔

("من حسن اسلام الموء تو کہ ما لا بعنیه") اور فربایا کرفی الحال بجی کافی ہے اس بھل کر کے حرید سنوں گا۔ نواب صدیق حسن خان اس واقعہ کوقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ قض مندلوگوں کا حال تھا جب کہ آج کل جابلوں کا ایک کروہ ہے۔ جس کی حدیث دانی کا بیشتر صداس سے عبارت ہے کہ صفرات تھ ثین وجہتدین کے اختلافی مسائل میں سے عبادات پرزیادہ زورد سیتے ہیں، لیکن روز مرہ زعری کے معاملات کو بیکس نظرا تداز کئے ہوئے ہیں ان کی اجاع کا دارو مداران اختلافی مسائل کو ہواد سے بہت ہے۔ اس کے دور اس محاملات سے متعلق اس کے بیافی محاملات سے متعلق اصادی کی جوئے ہیں انہیں محاملات سے متعلق اصادی کے بیافی مسائل مورد سے کے مطابق وہ احدیث کے مطابق وہ احداد کا بیا کا در دور ادر کیا ہے کی قواعد صدیث کے مطابق وہ احدیث کے مطابق وہ دور دیکھ کے دور دیث کے مطابق وہ کو دور دیث کی کی دور دیث کی کی استعداد کا بیا الم کے کی واحدیث کے مطابق وہ دیث کے مطابق وہ دیث کے دور دیث کے دور دیث کی کا دار دیٹ کی کی کی دور دیث کے مطابق وہ دیث کی کی دور دیث کی دور دیث کے مطابق دیت کے دور دیث کی دور دیث کی دور دیث کی دور دیث کی دور دیث کے دور دیث کی دور دی دور دیث کی دور دی دور دیث کی دور دی دور دیث کی دور دیث کی دور دیث کی دور دیث کی دور دی دی دور دی دی دور دی دی دور دی دی دی دور دی دور دی دو



مدیث سے ایک مسلد کا استنباط ہمی نمیں کرسکتے۔ اس لئے ان کومدیث برعمل کرنے کی تو نین ہیں ہوتی اور تو نیتی کیو کر ہووہ شیطان کے محروفریب کے سبب صدیث برعمل کرنے اوراس کی اجاع کے بجائے زبانی دھووں پراکتفا کرتے ہیں ( کہم الل صدیث ہیں)ان کے خیال میں دین کا خلاصہ یمی ہے کو یاوہ مسلمانوں میں سے پیچےرہ جانے والے طبقہ ك ساتحدره جانا جا ہے ہيں۔ ش نے ان كوبار با آ زمايا ہے۔ان كے ہرچھوٹے بزے كا یمی وطیرہ ہے۔ میں نے ان میں سے کسی کوئیں دیکھا کہ وہ فکص مسلمانوں کے رستہ پر چاتا ہویا نیک لوگوں کی وروی کا خواہاں ہو۔ بلکان کودیکھا ہے کہ کمینی دنیا کوجع کرنے میں تحمن ہیں۔ مال وجاہ کے لائچی ہیں۔اس سلسلہ میں انہیں حلال وحرام کی بھی کوئی تمیز نہیں ہے۔ان کا دل اسلام کی جاشتی سے محروم ہے۔مسلمانوں کےمسائل ومعاملات میں پھر دل واقع ہوئے ہیں۔ جیسے کوئی کم عقل مرکش ہوتا ہے۔

> امسلتهسم لسم تسامسلتهسم فلاح في ان ليس فيهم فلاح

میں نے ان سے بہت امیدیں وابستہ کی تھیں۔ پھرخور وخوش کے بعد واضح ہو کیا کہ ان میں کوئی بھلائی ٹیس ہے۔

اورجس قوم کے قول ومل میں تضاد ہو وہ کے کر کامیاب ہوسکتی ہے۔ یہ کلوت کی بہترین بستی کی باتی کرتے ہیں لیکن بیخود تلوق کے بدترین لوگ ہیں۔ جب ان سے کوئی مسئلہ ہو چھا جائے تو ٹھیک جواب دیتے ہیں، لیکن جب خود انہیں وہ کام کرنے پر قدرت ہوجاتی ہے تو چرکی چیز کی پرواہ کئے بغیرول کھول کروہ کام کرتے ہیں۔

> عبجبت منن شيخى ومن زهد ومن ذكره النساد و أهوالهسا

يسكسره أن يشسرب فسي فسضة

ويسسرق المفحشة إن نسالها

مجھےاہے مین اس کے تقوے اور جہنم کی تختوں کے تذکرہ پر تعجب ہوتا ہے وہ جا تدی ك كلاس من يانى ين كو كروه كروا وتا بيكن موقع مل جائة وجا عرى كواس برتن كوچورى www.besturdubooks.net

مجے حرت ہوتی ہے کہ بدلوگ کیے اسینے آپ کو یکے موصد (توحیدی) کہتے ہیں اور دوسرول کومشرک وبدحتی قراردیتے ہیں۔ نیزیہ بہت متعصب ہیں اوردیل امور ش غلوسے كام ليت بين ان كى سارى منت اوروقت بمقعدكا مول من منائع مورما بـ بيخود كل یں جلا ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرد کھا ہے۔ بیاصول وقا نون کوچھوڑ بیٹے ہیں۔ قبذا صحیح بات تبول کرنے کی استعداد چمن کئی ہے۔ انہوں نے رسالت سے اعراض کیا ہے۔ لبذا مرای کے کہرے گڑھے میں جاگرے ہیں۔ یکی وجہ ہے کہان کود یکناایہا ہی تکلیف دو ہے جیسے آ کو میں تڑا پر جائے یا گلے میں کا ٹاکھنس جائے یا نفسیاتی تکلیف ہویارور يار مو \_ كويا ول ود ماغ كوكوفت موتى بان سے انصاف كاسلوك كرو كے توان كى طبائع اس کو برداشت نہ کریں گی اورا گران سے انساف کی امیدر کھوتو ہونمی ہے جیے ثریا سمّارہ کو باتعداگانا۔ان کےول اُلٹے ہیں۔ان کا مقصدان کی نظروں سے اوجمل ہے، بیخیالات کی ونیا میں رہے ہیں ای لئے محروم رہے ہیں۔ بدائی علی مجرائی کے بلند باعث وموے کرتے میں حتی کہ کارت بزیان کے سببان کے مندسے جما ک بہنے لگا ہے۔ بخداان کے یاؤل بقى علم ك قطره سے ترقیل ہوئے ، ندان ك على بى اس سے يقل ہوتى ہے نظم كى روشى سے ان کی اعمری دا تی منور ہوئی ہیں نظم کے نورسے ان کے دل بی چکے ہیں۔ کا معال کی پیٹانی ان کے ملی رشدو ہدایت برخوش ہونے کے بجائے ان کے الم کی سیابی سےدوئی ے۔ یہ جو کھ کردے ہیں وہ دین تیس ملکرزمین میں ایک بہت بڑا قشروفسادے۔ اگریہ لوگ اینے قول عمل میں قلص ہوتے ،انہیں علم نافع کی طلب ہوتی ،اللہ کا ڈراور نبی اکرم ملی الشعليدوسلم سدحياموتى تودنيا كاميل كجيل جع ندكرت اورنيكون كالباد واوز مدكران كي جيسى شكل وصورت بناكرنا واقف اورجال طبقه كوايي وامين نديج نسات ،مسلمانون كامال ناجا زَ طریقہ سے ندکھاتے ، دنیا کوآخرت پرترجی نددیے ،قرآن پھل کرنے کے بجائے محض اس كانام لين براورعلم مديث كى رى وسطى حيثيت براكتفان كرتے، اپني فيتى وقت اور صلاحیتوں کو نیک کاموں میں خرج کرتے شب وروز ونیاداروں کی محبت میں نہ كزارت، زعركى كتمام معاملات مس الله تعالى كرسواكس اوركوا ينامركز ومحور نديتا تراور

اگرتقر بروا فاء کے میدان میں اتر تے تو اس کاحق اوا کرتے جیسا کدان سے پہلے کے اہل

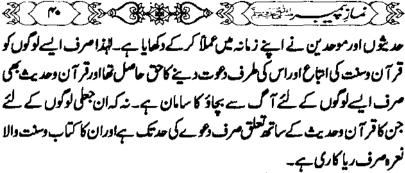

نسعود بالله من أنساس تشيسخوا قبسل أن يشيسخوا

إحـــد و ديـــوا وا نـــحــنـوا ريـــاءً فـــــاحــــلرهـــم إنهـــم فــخــوخ

ہم ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ ما گلتے ہیں جو پوڑھے ہزرگ ہونے سے پہلے ہی بحکاف اپنے آپ کو پوڑھا ہنارہے ہیں۔ وہ دومروں کو اپنے بڑھاپ کا تاثر دینے کے لئے کبڑے ہوکر چلتے ہیں۔ان لوگوں سے فی کرر مثاان کے کبڑے ہونے کی مثال الی ہے جیے کنڈی کا سراھ کار پکڑنے کے لئے مڑا ہوا ہوتا ہے۔

خدا کی شم جس کواللہ تعالی کی بارگاہ پس حاضری کا خوف ہے وہ اس شم کی جرا تنہیں کرتا۔ واضح رہے کہ کوئی بھی منصف حزاج ان کے کردار کواچھی نگاہ سے بیس و یکتا۔ وعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلما نوں کو دین کے روپ بیس دنیا جمع کرنے والوں کے شریع کو خواور ہمیں مداور جا بلوں کی محبت سے بچائے رکھے۔ (۱) سے محفوظ رکھے اور ہمیں مداور جا بلوں کی محبت سے بچائے رکھے۔ (۱) نوٹ : نماز چیبر کی گزشتہ اشاعت بیس نواب صاحب کا اس تجزید کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا، بعض خلص غیر مقلد دوستوں کو خیال گزرا کہ شاید نواب صاحب کا اصل مغمون کی جو تخلف ہو، لہذا اب قائد وقوم کے باہمی تاثر ات و تبعرہ کو حرف بحرف نقل کردیا ہے۔ کو یا ان محلف میں نواب میں خطل کرنے کی جسارت کو یا ان محلف میں نہوں ہوئے کی جسارت کی ہے۔ معذرت خواہ ہوں ، جن حضرات کو غیر مقلدین کے قریب بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے یا کی ہے۔ معذرت خواہ ہوں ، جن حضرات کو غیر مقلدین کے قریب بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے یا وہ ان کے لئر بیکر کا مطالعہ کرتے ہیں انہوں ان حقائق کے بچھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ وہ ان کے لئر بیکر کا مطالعہ کرتے ہیں انہوں ان حقائق کی کے جسے میں بہت آسانی ہوگی۔

<sup>(</sup>١) لواب مديق حسن خال بعويا في المجارة في الرميحان الميان من المالات المالي اكثري لا مور ـ



## س-قاضى عبدالوا حدصا حب خانبوري (مشهر غير مقلدمالم)

ہیں اس زمانے میں جموٹے الل حدیث مبتدعین کاکنین سلف صالحین جوحقیقت ما جاءالرسول سے جاہل ہیں۔ووصفت ہیں وارث اور خلیفہ ہوتے ہیں شیعہ وروانغی کے۔ لیتی جس طرح شیعه بہلے زمانوں میں باب اور دہلیز کفرونغاق کے تھے اور مدخل ملاحدہ و زنادقہ کے تھے اسلام کی طرف اس طرح بیجالل بدعتی الل حدیث اس زماندیں باب اور واليزاور مال بن الماحد وزادق منافقين كي بعينه ش شيعون ك .....مقصود يدب كه رافضو ل من ملاحده تشيع ظاهر كرك حضرت على اورحسنين رضى الله عنهم كى غلو كے ساتھ تحریف کر کے سلف کو طالم کم کمرگالی وے دیں۔ اور پھر جس قدر الحاد وزیر قد پھیلا کیں پچھ بروا جيس اس طرح ان جال بدحق كاذب الل حديثون بس أيك وفعد رضيدين كرك تحليدكاردكر \_ اورسلف كى جنك كر \_ \_ حنل امام الوحنيف رحمة الله عليد كے جن كى امامت فی العد اجماع امت کے ساتھ فابت ہے اور پھر جس قدر کفر بداعقادی اور الحاد اور زئد مانتیع ان میں پھیلا دے بدی خوشی ہے قبول کرتے ہیں اور ایک ڈرو پیس بجیں بھی نہیں ہوتے۔اگر چ<sub>دع</sub>لاءاورفتہاءالم سنت ہزار دفعہان کومتنبہ کریں۔ ہرگزنہیں سنتے۔ "مسبحسان الله ما اشبه الليلة بالبارحة ' 'اورسراس كابيسي كروه تم بسب وحقا كذا لل النة والجماحت ب كل كراجاع سلف ب مستكف ومتحكم موصح بن (١)

بوٹ : ان مشاہدات و تاثر ات میں بعض بخت الفاظ استعال کے مکے ہیں جن سے ہمار متنق مونا ضروری نیس کال امانت کی وجہ نے حرف برف نقل کردیے گئے ہیں۔

**محرشیق اسعد** فاهل مدینه یونیورش مدینه مؤرة

التحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رحمة للعالمين متحمد عبدالله ورسوله، وعلى آله من اهل بيته واصحابه ومن تبعهم إلى يوم الذين. اما بعد.

## طبارت كابيان

یانی یامٹی کے ساتھ شری طریقہ پر صفائی ونظافت کو طہارت کہتے ہیں۔ جیسے: وضور جسل جیم \_

بإنى كانشام

پائی تین مکرح کا ہوتا ہے۔ اسعام یانی ۲-تا یاک یانی ۳-استعال شدہ یانی

(۱)عام یانی اوراس کا تھم

اس سے مراد ہروہ پانی ہے جس کی رقعت، والقداور بوطبی حالت پر ہو۔ جیسے سندر، دریا، نبر، چشمہ، کنوئیس اور بارش کا پانی۔ بدیانی پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل کی جاسکتی ہے۔

(الف) ارشادر بائى ي : "وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به" (الفال . ١١)

اور الله تعالى في الناسعة برياني الاراج تاكداس كوريع مهيل يأك

و انزلنا من السماء ماء طهوراً. (فوقان. ۴۸) اورہم نے آسان سے اتارایائی، جس سے پاک حاصل کی جاتی ہے۔ www.besturdubooks.net



(ب)ارشادنوي ہے: "هو الطهور ماء ه . " (ترمذي)

جب صفورا كرم ملى الله عليه وسلم سيسمندرك بإنى كى بابت بوجها كياتو آب الله نے فرمایا : ' سمندر کا یانی یاک ہے۔''

### (۲)ئاياك يائي

اس سے مرادوہ یانی ہے جوائی طبی حالت پرندہو، بلکساس کارمک، ذا كفته يا يوبدل تى مواوراس يرعلا واست كالجاع بـعلامة وكانى كلفت إن

الإجماع على أن المغير بالنجاسة ريحاً أو لوناً أو طعماً نجس.

(نيل الأوطار. ج ١ . ص٣٥)

عجاست کی وجہ سے جس یانی کی ہو، رنگ باذا تقدیدل جائے اس کے تایاک ہونے رامت كالتاع بـ(١)

## (٣)استعال شده یاتی

بدوه یانی ہے جے ایک دفعہ وضویا طسل کے لئے استعال کیا حمیا ہو۔ یہ بذات خود پاک ہے کیکن اس سے دوبارہ پاکی حاصل جیس ہوسکتی نقبا وکی اصطلاح میں اسے طاہر خیر

(مسلم. كراهية غمس المعوضي)

حضرت ابو ہر رو وضى الله عند كہتے ہيں كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرماياتم عن سے جب کوئی میچ کو پیدار ہوتو اپنا ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے تین دفعہ دھوئے چوکساے معلوم ٹین کہ سوتے میں ہاتھ کھاں کھاں لگار ہا۔

معلوم مواكتمود الافياس قدرمعمولى نجاست يعيى تاياك موجاتا بجس كاباته يراكا مونامحش باور فا برب كاس سے يانى كاكوكى ومف ديس بدال

<sup>(</sup>١) جب يانى زياده مقداريس مو، چيے نمر، درياء يا يدا حض او د بال ية تديلى عى بنياد شمر سكى، كيان اكر یانی تھوڑی مقدار ش ہو۔ چیسے بالٹی، منظ وفیرہ کا بانی تو ذرائ مجاست گرنے سے یمی ٹایاک موجائ كاركوكى ومف ش ترتد لى شعول موراد شادتوى بـــ

عـن ايـي هـريرة رحني الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من تومه قلا يغمس يده في الاتاء حتى يقسلها فإنه لا يدوى اين باتت يده.

(ج) عن أبي موسى رضى الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل بده ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما.

(بخارى الفسل والوضوء في المحصب)

حضرت الدموى رضى اللدعن فرمات بيل كه ني اكرم سلى الله عليه وسلم في باله ش يانى منكواياء اس من ابنا وست مبارك اور چرو انور دهويا أى من كلى كى في ان (الدموي وبلال سفرمايا كماس من سع يحمد في لوء اور باقى اسين چرو اوركر بيان بر بهالو ـ

(د) عن ابي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا أبا هريرةكيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. (مسلم النهي عن الاختسال)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ووکوئی ہمی مختص مشہرے یانی میں حسل جنابت نہ کرے۔

لوگوں نے ہو جھا، آبو ہر برہ گھر کیا کرے؟ فرمایا ' مضرورت کا پانی باہر تکال لے۔'' پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ استعال شدہ پانی پاک ہے، اس کو بینا، یا جسم پر بہانا درست ہے۔ جب کہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استعال شدہ پانی دوبارہ استعال کے قابل نیس رہتا ہے تی طاہر تو ہے مطہر تیس۔

ي مسلك بهام اعظم الوحنيفة حسن بعريّ ، زهريّ ادرد يكرفتها وامت كا

#### آ داب استنجاء

(۱) بیت الخلاء میں ایسے اوراق وغیرہ نہ الم یاحترک کلام ہو۔ (۲) نظروں سے اوجمل ہوجائے معرامیں ہوتو ساتھیوں سے دور چلاجائے آبادی میں ہوتو بیت الخلاء استعال کرے۔

حضرت جاروش الله عند فرمات بین که نبی کریم صلی الله علیه وسلم رفع حاجت کے لئے اتنی دورلکل جاتے کہ سب کی نظروں سے اوجمل ہوجائے۔ (ابودا کو: کماب الملمارة)

www.besturdubooks.net

حعرت عا تشدرض الله عنها قرماتي بين كه جي اكرم صلى الله عليه وسلم كي عاوت مباركه يى كما بيت الخلاء كال كركية:

اسالله تيرى مغرت كاطالب مول (ترقدى: مايتول اذاخرج) (٣) هسل خاند چي پيشاب ندكر \_\_ بال اگرهسل خاند ش عليمده جكه بناكي موتو

برج دین، چوکداس می وساوس کا اند بشرفش رہتا۔ حفرت مبدالله بن مفعل رضى الله عند سے روایت ہے کہ جی اکرم صلی الله علیہ وسلم

نے فرمایا: ہرگزتم میں سے کوئی بھی جمام میں پیشاب و شرکے محراس میں وضو کرے چنک اکثروساوس کاسب ی ہے۔ (ابوداکو: البول فی استحم) (۵) تفر مع وسے اواری یانی میں پیشاب ندر ۔

حعرت جابروشي اللدعنة فرماتع بين كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في تفهر بياني

یں بیٹاب کرنے سے مع فرمایا۔ (مسلم العمى من الدل في الماء المارى: الماء الدائم)

اور ایک دوسری روایت ش ہے کہ جاری یانی ش پیشاب کرنے سے بھی مع فرمایا۔ (طبرانی) (۲) راسته بن ما سايدوالي جكه بن بيشاب ندكر ـــــ

حعرت ابو ہر رہ وضی اللہ حندسے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : ان دو چکوں سے بچ جوامنت کا سبب ہیں محابد ضی اللہ عنہم نے ہو چھایار سول اللہ ملی اللہ

طبيدوسكم وه كون كي بير؟ ارشا وفرما يا بي استن إن المان يشتن المرضي ها وست كر\_\_\_

المرازي برستي الماركي (مسلم: كرامة التر زفي العريق) (٤) جانورك بل ميں پييناب ندكرے۔مبادا كيموراخ ميں موجود جانوركو لكليف **بوتو و واس کو لکلیف دے۔** حعرت عبداللدرمني الله عندفر مات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في سوراخ من پیٹاب کرنے سے مع فرمایا۔ (ابوداؤد:انعمی عن البول فی انحر) (٨) اس حالت ميں بات چيت نه كرے حتى كه ملام كا جواب بحى نه دے۔ اگر چینک آئے تو الحد ملدول میں کے۔اگر دعا پڑھنا بھول جائے تو بھی دل میں پڑھے۔ حعرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم رفع حاجت میں تے کدایک گزرنے والے نے سلام کیا۔ آ پ ایک نے اس کا جواب ندیا۔ (حن منتمح) (ترزى: كرامية روالسلام) حعرت ابوسعیدرمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ پس نے ٹی کریم صلی الله علیہ وسلم کوبیہ فر ہاتے ہوئے سنا کہ جب دوآ دمی *ستر کھولے د*فع حاجت کی حالت میں ہاہم گفتگو کرتے میں تو اللہ تعالی ان پر سخت نا راض موتے ہیں۔ (ابودا کود: کراھیۃ الکلام) معلوم ہوا کہاس حالت میں تفکو کرنا ضنب الی کودموت دینے کے مترادف ہے، لبذاال برى عادت سے بچنا جا ہے۔ (۹) اینے جسم اور کپڑوں کونجاست سے بچائے رکھے۔ چونکداس سے نہ پچاعذاب قبرکا ہامث ہے۔ حضرت این عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کا گزردو قبروں پر سے ہوا تو آ ہے 🕰 نے فرمایا۔ یہ دونوں عذاب میں جنکا ہیں اور عذاب کا سبب كونى يؤى چيزميل ان ميل سے ايك چفل خورتها جب كدومرا پيثاب سے نہ پچا تھا۔ (مسلم:الدليل على نجاسة البول) حعرت عبدالرحمان سے روایت ہے کہ حعرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا حمیا۔ تمہارے نی 🗱 نے توجمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے حتی کہ بول و براز کی بھی۔ حضرت

سلمان نے فرمایا، ہاں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جمیس رفع حاجت میں قبلہ کی طرف مندیا ۱۹ سلمان نے سے روکا ہے۔ دائیں ہاتھ سے استجا کرنے سے روکا ہے۔ تین ڈھیلوں سے
سے درکا ہے۔ تین ڈھیلوں سے

کم استعال کرنے سے روکا ہے اور لیدیا ہٹری کے ساتھ استخاکرنے سے روکا ہے۔
(مسلم: الاستطابة)

(١٠) قبله كاحرام كريكاس حالت بين داواس المرف مع كري ديست.

(۱۱) استنجابا كي بالتحد كرے جونكه ني اكرم ملى الله عليه وسلم في واكني بالتحد سے ساتھ استنجاكر في سے منع فر مايا ہے۔ ساتھ استنجاكر في سے منع فر مايا ہے۔

وایاں ہاتھ توصاف تھرے کاموں کے لئے ہے۔

حضرت قاده رضی الله عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد قل کرتے ہیں که رفع حاجت کے وقت اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قل کرتے ہیں کہ رفع حاجت کے وقت اللہ عن کو وقت اللہ عن خوالی کا اللہ عن الل

الا) تمن و میلے استعال کرے یا جن سے صفائی حاصل ہو سکے اور پھر یائی کو حرید نظافت کے لئے استعال کرے۔

فيه رجال يحيون ان يتطهروا والله يحب المطهرين.

(العربه. ۱۰۸)

اس بہتی میں ایسے لوگ ہیں جو نظافت کو پہند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب صاف ستمرار ہے والوں کو پہند کرتا ہے۔

اس آیت کے زول کے بعد حضور آکرم صلی اللہ طبید وسلم نے الل قباسے ہو جہاکہ طبارت کی بابت تبارا خاص عمل کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم ڈھیلے کے بعد پانی استعال کرتے ہیں۔

۔۔۔۔۔۔ (۱۳) ہڑی اور کو برلید وغیرہ کو صفائی کے لئے استعمال نہ کرے۔

ر ۱۳) بیکا پیٹا بنایاک ہے۔ (۱۳) بیکا پیٹا بنایاک ہے۔

دود ه پیتے کچه کا پیثاب نا پاک ہاوراس پراسلان امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے اور اس کودھونا ضروری ہے۔

م بيرس دري ورون مهم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطق ال

الذي بال عليه الصبى ولا خلاف في نجاسته وقد نقل بعض اصحابنا اجماع العلماء على نجابة المران الماليان المالية المران المالية المالي

حكم بول طفل الرضيع)

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ جس چیز پر بچرنے پیشاب کیا ہے اس کو پاک کرنے کی کیفیت میں تو اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن اس کے نا پاک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں اور بعض علاءنے بچے کے بیشاب کی نجاست پرا تھا حامت نقل کیا ہے۔

(۱۵) اگر نگی گیرے پر پیٹا ب کرد فقاس کو پاک کرنے کے لئے زیادہ اہتمام سے دھونا چاہیے جب کہ بچہ کے بیٹاب کو دھونے میں استے زیادہ مبالغہ کی ضرورت نہیں۔

عن عبلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الرضيع يفسل بول الجارية. وينضح (١) بول الغلام.

(طحاوى: حكم بول الفلام والجارية)

جيما كه ومرى روايت شرب عن عالشة رضى الله عنها قالت ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبى يرضع قبال في حجوم فدعا بماء فصبه عليه. (مسلم: حكم بول الطفل الرضيع)

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی جی کرسول الله ملی الله عليه وسلم كے باس ایک دورہ بیا بچدلا یا میاجس نے بانی مقوایا اور اس بیادیا۔ اس بر بہادیا۔ اس بر بہادیا۔

(١٦) اس مسلد رجمي علائ امت كا اعمال عددب يحمان يين لك جائ

تواس کے پیشاب کو بقیہ نجاستوں کی طرح انجمی طرح دھویا جائے۔

قال النووى : اما اذا اكل الطعام على جهة التغذية فانه يجب الغسل بلا خلاف. (شرح مسلم)

کہ بچہ جب فذا کے طور پر کھانا کھانے لگ جائے تو اس کے پیٹاب کو دھونا تن واجب ہاوراس بیس کی کا اختلاف نیس ہے۔

اور برش کے معنی مجی دھونا ہے۔

نمِس منضح بمحق دحمتا عن اسماء قبالت جاءت امراً ة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احد انا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع بهـ

قال تحته، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه

(مسلم : باب نجاسة الدم وكيفية غسله)

(قال النووي : تنضيحه اي تغسله)

طلمہ نو دی قرائے ہیں تھنے کے مسی ہے دھونا کہ جب ایک مورت نے چین کے خون کی ہابت ہو جما تو آپ کے اسے دھونے کا تھم دیا۔

قال ابن حجر والخطابي في رواية اسمام بان معنىٰ النضح الغسل-طامه ابن مجراورطام قطائي قرمات مي كرحفرت اساءوالي روايت مي تح كم عن دحوتا ہے۔ ٣-"رش يمعني دحوتا -

ثم رشيه إي صبى الماء عليه

بگراس پردش کرے بین اس پر پانی بھائے۔( تحفۃ الاحوذی۔ نام ۲۷۳س) الغرض دود مدینیتے ہی ہے بیٹا ب کودمونا ضروری ہےاور بعض کا یہ کہنا کماس پر چینیٹے اردینا کانی ہے۔ کم میں ہے۔ نیزید کہ پیٹاب نا پاک ہے اور چینیٹے ارنے سے قو دو کپڑے میں باتی رہے



# عسلكابيان

## ٢٦٠ عشل كامسنون طريقه

حضرت عائشد ضى الله عنها فرماتى بين كه جب نبي اكرم سلى الله عليه و ملم همال جنابت فرمات الله عليه و كرم الله عنها م فرمات تو ابتداء باتحد وحوت، بحروائي باتحد سے بانی وال كر بائيں ہاتھ سے مقام مخصوص كو دحوت بحر وضوفر مات، بيسے تماز كے لئے وضوكيا جاتا ہے بحر بانى وال كر الكيول سے بالوں كو بروں تك پنجاتے وجب بال تر موجات تو بحر تمن جاو بانى ليت بحر الكيول سے بالوں كو بروں تك بنجات بحر باؤں وحوت ۔

ادرایک دوسری روایت میں ہے، گرالگیوں سے بالوں کو بڑوں تک پائی کہناتے بب جلدر ہوجاتی تو پر جسم پر تین مرتبہ پائی بہاتے۔

(مسلم: مفتر حسل البتلية - بغارى: عظيل الشعر)

(۲۴۷)فرائض هسل

ا کی کرنا۔ ۲- تاک میں بانی ڈالنا۔ ۲- سارے جم پرایک وقعہ بانی بہانا کرؤرای جگہ بھی خٹک شدہے۔ ارشادر بانی ہے:

وإن كنتم جنبا فاطهروا ...... (المائلة. ٧)

ادراكرتم جنابت كى حالت يس موتو خوب ابتمام سے طمارت حاصل كرو، ارشاد

نیوی ہے :

معرت على رضى الله عنه فرمات بي كدر ول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، جس في

حسل جنابت من بال برابر جكه بغير وموت جهوز وي تواس كما تهدة مس سايدا ورايدا كياجائ كار (ايدوا كود: الخسل من الجدكية )

(۲۵)جن چیزوں سے مسل واجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں

۱- بماع۔ ۲-خروج منی۔ ۳- چین ۸- نفاس۔

Elz(14)

جماع سے فسل واجب موجاتا ہے جاہے انزال ہویانہ ہو۔

حضرت الوجريره رضى الله عندسے روايت ہے۔

اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل.

تعلقتها وای مام یعون. (مسلم: بیان اُن افسل بیخاری: اذاالفی افغا نان) جب کوئی چارا صفهاء کے درمیان بیٹھے اور کوشش کرے تو اس پڑھسل واجب ہو کیا چاہے انزال ندہو۔

(۲۷) خروج منی

شہوت کی حالت میں تیزی کے ساتھ منی نگلنے (۱) سے قسل واجب ہوجاتا ہے، اس میں نینداور بیداری کی دونوں حالتیں برابر ہیں۔ نیز مردو مورت کا بھی ایک بی تھم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے ندی ک

منی: سنیدگاڑ حالیسدار اور ہے جو بونت شہوت وفق کے ساتھ خارج ہوتا ہے اس کے خروج کے بعد صفوش ستی پیدا ہوجاتی ہے۔اس کے خروج سے مسل واجب ہوتا ہے۔

ندی : دو بے رنگ لیسدار مادہ ہے جولواز مات عماع کے دفت شوت کی حالت میں بغیروفق کے لکا) ہے اور کہمی اس قطرہ کا خروج محض شہوانی خیال کی وجہ ہے بھی ہوجا تا ہے اس کے بعد طبیعت میں کا بلی پیدائیس ہوتی ہاس کے خروج سے دضوفوٹ جاتا ہے۔

ودی: سفید ماده ہے جوگا ژمامونے بی تنی کے مشابہہاس کا خردج بھی بیشاب سے پہلے یا بعد موتا ہے۔اس کے خروج سے مراق ارضالون البائل bestup

<sup>(</sup>۱) من مقرى اورودى شرقرق:

W Or Show the way to be a second to the seco

بابت پوچهاتوآپ نے فرمایا۔ ندی کطے تو وضو کانی ہے اور منی کطے تو حسل کرنا ہوگا۔ (حس مج کے ) (ترندی: ماجاء فی المن والمددی)

حضرت امسلم رضی الله عنهائے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کی صفت حیات بیان کرنے میں مانع نہیں ہوتی ۔ تو کیا جب مورت کواحتلام ہوتو اس پر خسل واجب ہوگا۔ جب وہ احتلام کے آثار دیکھے۔ واجب ہوگا۔ جب وہ احتلام کے آثار دیکھے۔ (بخاری: اذااحتم معد ۔ مسلم: وجوب العسل علی المرا آ)

## احتلام كي تين صورتيل

(۱۸) (الف) واضح رہے کہ احتلام کے بعد خواب یاد ہوادر منی کے آٹار بھی ہول تو حسل واجب ہوگا اور اگر خواب یاد ہو منی کے آٹار نہ ہوں تو حسل واجب نہ ہوگا اور اگر خواب یاد نہ ہومرف منی کے آٹار ہوں تو بھی حسل واجب ہوگا۔

(ب) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بن نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے اس فض کی بابت دریافت کیا جو کپڑوں کو بھیا ہوا پائے ،لیکن اس کوخواب یا د نہ ہو؟ تو آپ مالکھ نے فرمایا کہ اس برطسل لازم ہے۔ نیز پوچھا کہ جس فض نے خواب دیکھا ہو لیکن کپڑا خشک ہو؟ آپ مالکھ نے فرمایا اس برحسل فیس ہے۔

(زرري: لين يستظ فيري)

(۲۹) (الف) احادیث نیوبیکی روشی بی بی معلوم ہوتا ہے کہ شی ایک تا پاک مادہ ہے۔ اگر کپڑے کولگ جائے تو اس کا از الہ ضروری ہے در نہ نماز فیس ہوگی۔

(ب) عن عسرو بس ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن العنى يحبيب ثوب الرجل أيفسله ام يغسل التوب؟ فقال أخبرتني عائشة رضى الله عنها أن رمسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل العني ثم يخرج إلى الصلوة في ذلك التوب وأنا انظر إلى اثر الفسل فيه.

(مسلم: باب يحم إلمن)

وفي رواية قالت عائشة كنت افسله من ثوب رسول الله صلى الله

OF SOME OF SOM

عليه وسلم فيخرج إلى الصلوة والو الفسل في ثوبه يقع الماء. (١٠٠١) عليه المراة على المراء المرا

(تفارى: باب هسل الني وفركه)

حضرت عمرو بن ميمون نے حضرت سليمان بن بيارے إدا جي اكر آمنى كرتے ميں اللہ جائے و صرف با پاک جگہ كود و ئے يا كہ بورے كرئے ہے اللہ جائے و صرف با پاک جگہ كود و ئے يا كہ بورے كرئے ہے و حضرت ما نشر منى اللہ عنها نے بتايا كه درسول الله صلى الله عليه و كم منى كود و تے بحراس كرئے ہے درس نماز كر لئے تشريف لے جاتے اور كرئے ہے دوسرى روابت ميں ہے صرت ما نشر منى اللہ عنها قرماتى بيل كه بيس رسول الله صلى اللہ عليه و ملم كے كرئے ہے سے منى كو د حوتى بھر آ ب تلك فيماز كے لئے تشريف لے جاتے اور كرئے ہے دوسرى رواب كان بوتا۔

علامہ مبارک پورگ فرماتے ہیں: کسلام المشسو کسانسی ہذا حسن جید کہ شوکائی کی بات پہتر ہےاوروزئی ہے۔ (تخفۃ الاحوذی۔ج۱ےس۳۷۵)

#### (۳۰)ازاله می کا طریقه

اگرمنی کی ایسے کپڑے پر فتک ہوجائے کہ کھر چنے سے کمل ذائل ہوجائے تو صرف کھرچنائی کافی ہے اوراگر کپڑ اگیلا ہوتو اس کودھونا ضروری ہے۔امام الوطنیفہ کا بھی مسلک ہے اس سلسلہ میں جنتی احادیث وارد ہوئی ہیں۔اس سے ان سب پڑمل ہوجائے گا۔

قالت عائشة رضى الله عنها وانى لأحكه من لوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يايساً بطفري. (مسلم : ياب حكم المني)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے فشک منی کو کھر ہے دیا کرتی تنتی ۔

قبائست عبائشة رحنس السلَّه حتها ان رسول الله صلى الله حليه وسلَّم

کان یغسل المنی ثم یغوج إلی الصلوة. (مسلم: باب حکم المنی) حشرت عائشدمنی الله عنها فرماتی بین که حنورا کرم سلی الله علیه وسلم منی کود حوکر پھر نماز کے لئے جاتے۔

اورایک دوسری روایت میں ان دونوں حالتوں کی وضاحت ہے۔

عن عائشة رضى الله عنها قالت كنت الوك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابساً وأغسله اذا كان رطباً. (دارقطنى) حضرت عائشرض الدعنها فرماتى بين كدسول الله عليه ولم كريش الدعنها فرماتى بين كدسول الله على الشعليد وكم كريش عربي ورقى توش دعود بي \_

واضح رہے کہ کھر چ کرزائل کرنے سے بیشہ شہونا جا ہے کمنی پاک ہے چونکہ علامہ مبار کیوری فرماتے ہیں:

من قبال بطهارة المنى مستدلاً برواية افرك اجيب بان ذلك لا يدل على طهارة انما يدل على كيفية التطهير. (ملخص تحفة الاحوذى) كمريخ والى روايت منى كى پاك پرولالت تش كرتى، بلك يو والى روايت كو پاك كرنى كايك كيفيت ب

(۳۱) جب مورت ماہاندایام سے فارخ ہوتو هسل کرے اور پھرے نمازیں شروع کردےاس پرایام حیض کی نمازوں کی قضاوا جب نہیں۔

ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. (البقرة. 222)

اور جب تک وہ پاک نہ ہوجا کیں ان سے قربت نہ کرو، پھر جب وہ پاک ہوجا کیں تو ان کے پاس آؤجس جگہ اللہ نے حمہیں اجازت دے رکھی ہے۔

حضرت عائشد منی الله عنها فرماتی جین که معترت فاطمه بنت ابی جیش کواستحاضه کی بیاری تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ریاق بیاری تھی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی الله طبیہ دسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ریاقہ رگ کا خون ہے جیش کا نہیں۔ البتہ جب جیش آئے تو قماز چیوڑ دو جب ختم ہوجائے تو عسل کر کے نماز پڑھو۔ (بخاری: اقبال الحیش)



### (٣٢) الماندايام من شرق يابنديان

حائفہ حورت اپنے ماہاندایام بھی نماز روزہ مجھوڑ دے۔ پاک ہونے کے بعدروزہ
کی قضا کرے نماز کی قضائیں ہے۔ نیز اس حالت بھی قرآن پاک پڑھتا۔ اس کوہاتھ لگانا، مجد بھی وافل ہونا۔ طواف کعبہ کرنا منع ہا درخاو عدے ہمستری بھی جا کڑئیں۔ صغرت معاذہ فرماتی جیں کہ بھی نے صغرت عائشہ منی اللہ عنہا سے پوچھا۔ ''کیا سب ہے کہ حاکمتہ حوزت روزہ قضا کرتی ہے نمازنیں۔''

(مسلم: وجوب قضاء العوم لا العلوة)

حعرت عائشرض الله عنهان فرمایا: "كیانم حروریهو"؟ بس فرض كیانیل نین مئله كو دخاحت چاهتی مول" \_آپ فرمایا\_" جب مارى برعالت موتی توبس میس روزه كی قضا كانتم دیاجا تا تعانماز كی قضا كانیس \_"

#### (۳۳)متخافه فورت كامسكه

جس حورت کے ایام دس سے جناوز ہوجا کیں تواس کو جائے کہ وہ دس دن کے بعد حسل کرکے نماز شروع کردے۔ بار بار حسل کی ضرورت نیس۔ مشرورت نیس۔ مشرورت نیس۔

عن عائشة رضى الله عنها قالت جاء ت فاطمة ابنة ابى جيش إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى امرأة استحاض فلا اطهر أفادع الصلوة؟ قال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلوة وإذا أدبرت فاغسلى عنك المم وصلى قال أبو معاوية في حديثه وقال توضأى لكل صلوة حتى يجيء ذالك الوقت. (درملى باب المستحاضه)

وفي البخاري ثم توضأي لكل صلوة حتى يجيء ذالك الوقت.

(بخارى : باب غسل الدم)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ'' فاطمہ بنت ابی جیش آئیں اور عرض کیایا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہی ستھا نہ عورت ہوں بھی ہیں ہے پاکٹیس ہوتی کیا نماز چیوڑ TO SECOND TO SEC

دول؟ آپ ئے فرمایا دونین چونکہ بیرگ کا خون ہے چین کانیس، للذاصرف ایام چین پی نماز چیوژوبعداز ال فسل کر کے نماز شروع کردواور ہرنماز کے لئے وضوکر لیا کرو۔''

(۳۴) نفاس منوحما س

وضع حمل کے بعد جتنے دن خون آئے وہ نظاس کے ایام خار ہوں گے۔اس دوران مورت پرایام جیس دائی پیندیاں عائدر ہیں گی۔ داخی رہے کہ نقاس کی کم از کم مدت کا تھیں مشکل ہے۔ ابنداجو بی خون آئا بند ہوجائے تو حسل کر کے نماز دفیرہ شروع کردے۔ البتہ نقاس کی زیادہ سے زیادہ مدت جالیس دن ہے۔ جب کہ جالیس دن تک خون آتا رہے۔ اگر اس کے بعد بھی خون آگ وہ دہ نقاس کا نہیں ملک کی اور عاد ضر کی دجہ سے سے۔ اگر اس کے بعد بھی خون آگ وہ دہ نقاس کا نہیں ملک کی اور عاد ضر کی دجہ سے۔

محرت ام سلمدر منی الله عنها فرماتی بین که عهد نبوی بیس نفاس والی مورتیل مالیس ون تک شرق پایندیوں سے متعلی رہیس اور ہم اپنے چیروں پر زردیو فی طاکرتی تھیں۔ (تر ندی: کم حمک ملا العضاء)

#### امتكالعاع

تمام محابد منی الله حنم حضرات تا بھین رحمۃ الله علیم اوران کے بعد تمام علاء کا ایماع ہے کہ نفاس والی حورتیں جالیس ون کی نماز چھوڑ ویں گی۔ البتہ جو حورت اس مدت سے پہلے می طبیر حسوس کر سے دوقسل کر کے نماز شروع کردے۔ (ترفیدی: ماسے محمک میں النفساء)

## وضوكابيان

#### (۳۵)وضو کی فضیلت واہمیت

(الف) شربیت اسلامیکا ہر ہر عمل اپنی جگہ بہت اہم ہے۔وضوی اہمیت کا اعدازہ اس سے بخو بی لگا یا جا کہ اسکتا ہے کہ والا گنجگار اس سے بخو بی لگا یا جا سکتا ہے کہ وضو گئے ہے کہ نمازی کے اعتمائے وضو قیا مت کے ہوتا ہے اور وضوی فضیلت کے لئے اتنا کا فی ہے کہ نمازی کے اعتمائے وضو قیا مت کے دن چک د ہے ہوں گے۔

(ب) حضرت معصب بن سعدرضی الله عندرسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد لقل کرتے میں کہ طبیارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت کے مال میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ (مسلم: وجوب الطبیارة)

ج حضرت الوہریرہ رضی اللہ عندارشاد نبوی نقل کرتے ہیں کہ" بے وضو کی نماز تبول نیس ہوتی تا آ نکدوہ وضوکرے۔" (بخاری: لائلمل صلوٰ قابغیر طبور)

(د)۔ حضرت بھیم مجر کہتے ہیں کہ بیں صفرت الو ہر پرہ دمنی اللہ حنہ کے ہمراہ مجد کی مجراہ مجد کی مجد کے ہمراہ مجد کی مجمد کے جہدا ہوئے ہیں کہ بھی صفرت الو ہوئے ہیں اللہ حلیہ و کہ کہ اس کہتے ہوئے سا ہے کہ قیامت کے دن میری امت اس حال بیں بلائی جائے گی کہ اس کے اصفا ووضوروشن چکدار ہوں کے لہذاتم بیس سے جو بھی اپنی اس چکدار ہوگر کو حرید لبا کرنا چاہے کرلے (کہ اصفائے وضوکو مقررہ مقام سے آگے تک دھوئے) کرنا چاہے کرلے (کہ اصفائے وضوکو مقررہ مقام سے آگے تک دھوئے)

#### (٣٦) فرائض وضو

ا- پیٹائی سے خوڑی کے بیچ تک اور ایک کان کی لوسے دومرے کان کی لوتک دھوں ہے ان کی لوتک دھونا۔ حرکامے کی لوتک دھونا۔ حرکامے کرنا ہے ۔ فخنوں سیت پاؤں دھونا۔ وضوکرتے وقت ان چارفرائض کا اہتمام ضروری ہودندہ ضوئیں ہوگا۔ ارشادر بانی ہے :

يها ايها الذين امنوا اذا قمعم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم

ال المدافقة وامسحوا بدؤ مكم وأرجلكم الراكمين (المائلة ٢)

إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين. (المائده. ٢)

سنن وضو

(۳۷) تسمیہ : وضوکرنے سے پہلے دہم اللہ الرحمٰن الرحیم' پڑھنی چاہئے۔ (۳۸) (الف) مسواک کرنا :

حضرت الوہریرہ درضی اللہ عنہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قبل کرتے ہیں کہ''اگر جھے امت کے مشقت میں پڑجانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ضرور انہیں تھے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں۔ (مسلم: باب السواک)

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مسواک منے کو پاک صاف کرتی ہے اور اللہ تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے۔ (نسائی: الترخیب فی السواک)

(ب)روزه کی حالت شمی مسواک کرتا سنت سبب عسن عسامس بسن ربیعة قال رأیت رمسول الله صلی الله علیه و مسلم مالا احصی پیسسوک و هو حسائم. (حسن برتری ناچاه فی السواک للمسائم)

حضرت مروین ربید فرماتے بیں کہ میں نے بے شارد فعدر سول الله ملی الله علیہ وسلم کوروز ہ کی حالت میں مسواک کرتے ویکھا۔

(٣٩) تين بار باتحد مونار

(جب معرت عثان رضی الله عندنے لوگوں کوسنت نبویہ کے مطابق وضو کر کے دکھلایا

توآب في شخروع من تين مرتبه باتعول كودهويا\_(مسلم :مقة الوضوم)

(۴۴) تين دفعه كل كرنار "هم مصمص" (مسلم)

محرص مثان رضى الله عندنے كلى كى۔

(M) تين دفعيناك صاف كرنا\_"واسعنفر" (مسلم)

مجر معربت مثان رضی الله عند نے ناک معاف کی۔

(٣٢) اعضاء وضوكوتين تمن وقعه دحونا \_

ثم غسسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمني إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسسل يسده اليمسري ثم مسمع رأسه ثم غسل رجله اليمني إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسري مثل ذلك.

(مسلم :صفة الوضوء)

چرمعرت عثان رضی الله عند نے چرہ اور داکیں یا کیں ہاتھ کو کہنے اللہ عند تین تین دفد دھویا۔ دفددھویا پھرسرکامس کر کے داکیں یا کی یاؤں کو تین دفعد مویا۔

(۱۳۳)وازمى كاخلال كرنا\_

صغرت عثان رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ملی الله علیه و کلم واژهی کا خلال کیا کرتے تھے۔ (حسن مجمح برتر ندی: ما جاوٹی فلیل اللحیة ) (۱۳۳۷) افلیوں کا خلال کرنا۔

حعرت ابن عماس وضی الله حنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم وضوکروتو ہاتھداور پاؤل کی الکیوں کا خلال کرلیا کرو۔'' (حسن مجمح تریدی: جاء فی حظیل الا صالح)

## (۴۵) دائي اعضاء كويملي دحونا

حضرت ما نشرضی الله عنبافرماتی بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم کی عاوت مبارکه بیتی که آپ جوتا پیننے، تعلمی کرنے، وضور قسل اور دیگر تمام معاملات میں وائیں طرف سے شروع کرنا پیند فرماتے۔ (بھاری: النمن فی الوضوء مسلم بحبہ لغتیامن)

(۲۷) اصفاء کوئل کراہتمام سے دحونا۔

حضرت حبداللدین زیدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا اوراعظا موطعے موسے فرمانے کے "اس طرح" کرنا چاہئے۔

(22) ترتیب سے اور بے در بے دضو کرنا۔ آنخصور صلی الله علیه وسلم کے زمانہ سے لئے کرآئ جسک اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے کرآئ جسک اس کی واضح دلیل ہے۔

کے کرآج تک امت مسلم کا مسل مل اس لی دائے دیمل ہے۔ (۱۸۸) کا نوں کا مسح: سر کا مسح کر لینے کے بعدای یانی سے کا نوں کا مسح کرنا۔ کا نوں

کے مسے کے لئے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، چونکہ کان بھی تو سر کا ایک جزو ہیں۔جیسا کہ عمل نبوی اور ارشاد نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔

عن الربيع انها رأت النبي صلى الله عليه وصلم يتوضأ قالت مسبح

رأسه ومسح ما الخبل منه وما ادير وصدغيه وافنيه مرة واحدة

(حسن صحيح. ترمذي : ان المسح مرة)

حضرت رکافی نے نی اگرم ملی الله علیه دسلم کووضو کرتے ہوئے ویکھا۔وہ کہتی ہیں کہ آپ سرکا گلے بچھلے حصداور کا نول کامسح ایک عی دفعہ کرتے۔

ارشادنيوك : "الاذنان من الرأس."

(حسن برتدي ماجاءأن الازنين من الرأس)

كە" كان سركا ھىدىل-"

(۳۹) گردن کام کرنا: سراور کانوں کام کر لینے کے بعدای پانی سے گردن کا مسلم کرنا۔

عن موسى بن طلحة قال من مسح قفاه وقى الفل يوم القيامة. قال ابن حسجر هذا وان كان موقوفاً فله حكم الرفع لان هذا لا يقال من قبل الراى. (الطخيص الجير. ج 1 .ص ٩٢)

حضرت موی بن افی طلحد منی الله عند فرماتے ہیں کہ جس نے گردن سمیت سرکا سے کیا وہ قیامت کے دن کردن سمیت سرکا سے کیا وہ قیامت کے دن گردن میں بیٹریاں پہنانے سے فی کیا۔ طلاحہ ابن جر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موقوف حدیث مرفوع حدیث سے تکم میں ہے۔ چونکہ فاہر ہے کہ الی بات اپنی طرف سے وہیں کی جاسکتی۔

علامہ بنوی رحمہ اہلہ، این سیدالناس رحمہ اللہ، شوکائی رحمہ اللہ کا میلان بھی اس طرف ہے۔(تیل الاوطارے امس ۲۰۱۳)

نواب مدیق حن خال نے بی ای کی تا ئیدی ہاور کہا ہے کہ گردن برس کرنے کو بدعت کہنا فلا ہے۔ نیزیہ کھی ای کی تا ئیدی ہالا روایت اوراس سلسلہ کی دیگر روایات قائل استدلال ہیں فصوصاً جب کہوئی حدیث ان کے قائف نیس ہے۔ روایات قائل استدلال ہیں فصوصاً جب کہوئی حدیث ان کے قائف نیس ہے۔ (بدور قائلة میں ۲۸)

(۵۰) وضوكے بعد كل شهادت يومنا

عن عسر رحس الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامسكم من أحد يعوضاً فيسبغ الوضوء ثم يقول "افهد أن لاإله إلا الله



وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله" إلا فعحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.

(مسلم: باب الذكر المستحب عقب الوضوء)

حضرت عرض الله حدُفر ما سے ایس کہ نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : تم فی سے جووضو کرے اور خوب اہتمام سے کرے تاریکمات کے "اشتهدان لا إله إلا الله وحدہ لا شسر یک له واشهد ان مسحمداً عبده ورسوله ' يقيماس كے لئے جنت كة خول دروازے كول ديج جاكيں كے جس مل سے چاہدا فل مو۔

#### (٥١) تحية الوضو

وضوك بعدد وركعتين محية الوضوه كطوري اواكرنا

حفرت مقبدین عامروشی الله منفر ماتے ہیں کدرول الله صلی الله علیه وکلم نے فرمایا: جو بھی وضوکر سے اورخوب المجھی طرح وضوکر سے ۔ پھر طاہر وہاطن کی ممل آوجہ وانہاک کے ساتھددورکھت نماز اواکرے بھیٹاس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔

(مسلم: الذكراكسخب منتب الوضوه)

## تواقض وضو

(۵۲) یا خاندیا پیشاب کرنے سے دخسوٹوٹ جاتا ہے۔

ارشادر بائي ہے: اوجاء احد منكم من المفائط. (صورة المائده. ٢)

یاتم میں سے کوئی تض بول ویراز کرے آئے۔

(۵۳)ریاح کاخروج بھی ناتض وضوہے۔

حضرت الوہر یوه رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ طبیہ و کم نے قربایا کہ مجد شی نماز کا انتظار کرنے والے فض کونماز کا تو اب مانار ہتا ہے جب تک کہ وہ بے وضونہ ہو ایک مجمی فض نے حضرت الوہر یرہ دضی اللہ عندست وریافت کیا کہ مدث سے کیا مراد ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہوا کا خارج ہوتا۔ ( بخاری بمن لم مرالوضوم )

(۵۴) فری اورودی کے تکلنے سے دخموٹوٹ جاتا ہے۔اس کے بعد وضو کر لیما کافی

ﷺ ن*نازئیب سینسن* کے حرکہ کا کی ہے۔ ہے جسل کرنا مفروری ٹیک (ان کی تعمیل موجبات جسل کے دومرے سبب کے حاشیہ ش سرزگئی)

روں ، معرت علی رشی الدعد فرماتے ہیں کہ ش نے نبی اکرم ملی الله علیہ وکلم سے فدی کی است بوج ماتو آپ نے فرمایا "فرمایا" فرمایا و فرمایا

(۵۵) نیزناتش ہے

حن مسفوان بسن حسسال قبال كان دسول الله صلى الله عليه وسلم يسأمسونسا إذا كسسا مسفواً ان لا ننزع شخافتنا ثلاثة ايام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم.

. (حن مح \_ زندى: الع على الحين)

حضرت مفوان کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمیں تلقین کرتے کہ سفری
حالت میں تین دن تک موزے اتارنے کی ضرورت ہیں، ہاں اگر جنابت ہوجائے تو
موزے اتارہ یں (اور حسل کریں) البتہ پیشاب یا خانداور فینکر کی وجہ سے موزے اتارنے
کی ضرورت ہیں ہے ( بلکہ وضو کے وقت می کرلیما کافی ہے) اس مدیث میں پیشاب
ویا خانداور فینکا ایک بی تھم بیان ہوا ہے کہ جردو کی طرح فینکر بھی تاقش وضو ہے۔

(ب) كمرْ عكر بالغير بالكائد إلمانك الكائد يرو في سعة مؤلم إلى المارك كالمائد يروف سعة مؤلم الوالما

عن أنس رضى الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاعرة حتى تنطق رؤسهم ثم يصلون ولا يتوضؤن.

(ابوداؤد: باب الوضوء من النوم)

حضرت الس رضی الله عند قرماتے ہیں کہ ' رسول الله صلی الله علیه وسلم کے جاتی رسحابہ نماز عشاء کے انتظار میں ہوئے۔اسی اثناء میں نیئر کی وجہ سے ان کے سرجمک جاتے گھر وہ ایو نمی نماز پڑھتے اور وضوئہ کرتے تھے۔''

(۵۲) قے اور کمیرنافض وضوہے

عن أبسى الغوداء رضى الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وصلم

قاء فعوضاً. (أصح شيء في الباب)

(تومذی : باب الوطوء من القیء والوعاف) الدره مضر به مدف ۲ ته یک دونی کا مصل به ما میملیک

حشرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آگئی آپ نے وضوفر مایا۔''

ا مام ترندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر معزات محابداور تابعین کا مسلک ہی ہے کہتے اور کھیرے وضواؤث جاتا ہے۔

(ب) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال دسول الله صلى الله عـليـه وسلم إذا رعف احدكم فى صلاته فلينصرف فليفسل عند النم لم ليعد وحوء ه وليسطيل صلاته. (معجم طيرانى)

حفرت! بن عماس دخی الله عنها فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله طلبه وسلم نے فرمایا: " اگر نماز ش کسی کوکھیر آجائے تو وہ نماز تو ژدے پھرخون دھوکر وضوکرے اور تے سرے سے نماز پڑھے۔"

اورخودلواب مدين حسن خال بحي لكيدين:

قيئ ورعاف وقبلس ناقيض وطواست وحديث قاء فتوهياً حسن است. (بدور الأهلية. ص٣٠)

تى كىيرادرابكائى سىدضونوث جا تابهادر مديث "قا فتوضاً " حسن درج كى بهد ( ٥٤) خون استحاضه ماقض وضويه-

آ شخصومکی الدعلیہ وسلم نے ایک استحاضہ حورت معرت فاطمہ ہنت الی پیش کویم دیا۔۔۔۔۔۔۔ "لم تو مشأی لکل صلوۃ" (بعثاری : باب غسل الدم)

" كه كر مر تمازك لي مستقل وضوكياك" جوكداستاضد كي خون سے وضواؤك



# موزول يرمع كابيان

(۵۸) چیزے کے دوموزے جن بل پاؤل شخوں تک جھے رہیں یا دواوٹی سوتی جرائیں جن پر چیزالگایا گیا ہو۔ یا دو جرائیں جو چیزے کی طرح سخت دموٹے کیڑے کی ہوں تو اسلاف محدثین دفقہا وامت نے ان کو بھی موزوں کے تھم میں شار کیا ہے۔ان پر مس کرنا جائز ہے۔

ج كد حضورا كرم ملى الله عليه وسلم في موزول يمس فرمايا

حضرت مغرور منی الله عند نے بی اکرم سلی الله علید الله کوفنوکرایا آپ نے وشو کے دوران مودوں پر سی کیا، حضرت مغرو نے موض کیا تو آپ نے فرمایا بی نے بیموزے باوضوحالت بیں پہنے تھے۔ (مسلم: اس حلی الراس واقعین) (بخاری: إو او الرس وجلیہ) علامہ مبارک پوری رحمہ الله قرماتے ہیں کہ فقیاء نے جرابوں پر سی کے لئے بچھ مشرطیں لگائی ہیں تاکہ وہ موزوں کے تھم میں ہوکر ان احادیث کے قمن میں وافل ہوجا کیں جوموزوں کی بایت وارد ہوئی ہیں لیدا بھش نے شرط لگائی کہ اُن پر چڑالگا ہواور بعض نے کہا کہ موث خت کیڑے کے مول قدمتے جائز ہے۔ آیک اور دومری جگہ پر بعض نے خوداس تقصیل کورائے قراردیا ہے۔ ( تحقید الاحدی)

حشرت سعدین آئی وقاص رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے موزول برسے فرمایا۔ (بخاری: اسم علی الحقین )

( • ) علامهاین جررحمه الله فرماتے بیں کہ موزوں کے مع پرتمام محابہ شنق ہیں اور بیم منازم محابہ شنق ہیں اور بیم منازم سے دیا ہے ہیں کے سان کی منازم سے دیا ہے ہیں منازم سے دیا ہے ہیں منازم ہے من

( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) (

(۵۹)دت مح

مسافر کے لئے مسے کی مدت تمن دن تمن را تمیں اور تقیم کے لئے ایک دن ایک رات ہے۔

حعرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے مسح کی عدت تین دن تین را تیں مقرر فرمائی اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات۔ (مسلم: التوقیت فی المسح علی الحقین)

(۲۰)مع كالمريقه

ہاتھ کی اٹھیاں پائی ہے بھکوکر تین اٹھیاں پاؤں کے پنچے پرد کھ کراوپر کی طرف کیسنچے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دینی مسائل کی بنیاد صرف عشل پر ہوئی تو
موزے کا ذیریں حصہ بالائی حصہ کی نسبت مسل کے لئے زیادہ موزوں تھا۔ حالا تکہ میں نے خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کودیکھا کہ آپ موزوں کے بالائی حصہ پرمسے فرمایا کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کودیکھا کہ آپ موزوں کے بالائی حصہ پرمسے فرمایا کرتے تھے۔
(قال فی المخیص اسنادہ مسلے کا (ابودا کود: کیف المسے)



# جرابول برسط كابيان

(۱۲) (الف) اونی، سوتی، تاکیلون وغیره کی جرابوں پرمسح کرتا جائز نہیں۔(۱) چونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے جرابوں پرمسے کرنا ثابت نہیں۔ لہذا جرابوں پرمسے کرنے سے وضوم جے نہ ہوگا۔ تیجۂ نماز نہیں ہوگی۔

(۱) اس اہم مسئلہ بیں چونکہ حام لوگ فلطی بیں جتلابیں البنا ذیل بیں اس کی تنسیل ذکر کی جاتی ہے۔ جمالوں پڑس کے جماز بیں چینتم کے دلائل پیش کے جاتے ہیں۔

ا -عن مغيرةالنبي صلى الله عليه ومبلم ومسح على الجوربين والتعلين. (ترمذي)

۲ - عن ابن موسى ان رمسول الله صلى الله عليه وسلم توجأ و مسح على الجوربين والتعلين. (ببهقى. ابن ماجه)

عن بلال كان رمول الله صلى الله عليه وصلم يمسن على النخين والجوزيين (طبراتي)
 قال اين حيور رواه الطبرائي بسندين، رواة احدهما ثقات.

ا من مير رود ميرسي استين ورده ميد

۵-- استدل ابن القيم يعمل بعض الصحابة. ۲- عـن لـوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وصلم سرية فأصابهم البرد فلما

قنموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصالب والعساخين. (ابوداؤد)

و يل من ان ولاكل كاتر تيب وارجا تزه بحالة تخفة لا حووى وي شي كياجا تا ہے۔

پېلى دليل كا جائزه:

عن مغيرة قال توصاً النبي صلى الله عليه وسلم ومسبح على المجوديين والنعلين. علاء تد ثين رحمة الله يهم فرمات بين كماس مديث سي تعلقاً استدلال في كما كياجا سكار يونك

ا- امام بیک اس مدید کود کرکرنے کے بعد قرماتے ہیں کہ: بیمدید محربے مفیان وری

قال السميار كفوريّ والحاصل عندى أنه ليس في ياب المسح على الجوريين حديث صحيح مرفوع خالٍ عن الكلام.

(تحفّة الاحوذي. ج ١. ص ٣٣٣)

علامہ مبار کوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری تحقیق کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جرابوں مرسم کرناکی مرفوع حدیث سے تابت نہیں جو محدثین کی جرح وتنقید سے خالی ہو۔ ہوں کہ جرابوں برسم کرناکی مرفوع حدیث سے تابت نیس جو محدثین کی جرح

حبدالرحن این مهدی۔امام احدین عنبل ،این المدبی اورامام سلم پیسے جلیل القدرطاء نے اس مدیث کوشعیف قرار دیا ہے۔

امام سلم فرماتے ہیں کداس مدیث سے راوی ابوقیس اور بذیل نے اس مدیث سے بقید تمام راویوں کی خالفت کی ہے۔ چونکہ سب نے صرف موزوں پرس کوفٹل کیا ہے۔ لبندا ابوقیس وبذیل جیسے داویوں کی وجہ سے قرآن کوئیس چھوڑا جاسکتا۔

۲- طامدووی فرماتے ہیں کہ حاط صدیدہ اس روایت کے ضعیف ہونے پر شنق ہیں ابغالم مرتدی کا ریکھنا تحول فیس کر بیصدیدہ حسن مسیح ہے۔

٣- عبدالرحن بن مهدى فريات بين كريدهديد مير مينزو يك فيرمغول ب-

۳- امام نسائی فرماتے ہیں کہ کی ایک راوی نے بھی ابوقیس کی طرح اس روایت کوفش فیل کیا حضرت مغیرہ سے بھی طور پرمسرف موزوں پرمس کرنامتول ہے۔

۵- امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حبدالرحمٰن ابن مہدی اس صدیث کو بیان فیس کیا کرتے تھے چونکہ حصرت مغیرہ سے چومشیورر دایت معنول ہے اس بھی نبی اکرم سلی اللہ طبیدہ سلم کا موزوں پرمسے کرنا معنول ہے۔ اس بھی جرابوں کا تذکرہ فیش ہے۔

۲- حضرت على اين المدين فرمات بي كراس روايت كوصفرت مغيره سي الل مديدالل كوفداورالل بعره في اين المدين الل كوفداورالل بعره في ايون برسم كا اضافد كرويا دورسب لوكون كي الفت كي ...
لوكون كي الفت كي ..

ے۔ علامہ مبارک پوری فرماتے ہیں کہ ابیقی نے تمام راویوں کی خالفت کی ہے۔ نیز بہت سے علاء مدیث نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے باد جودیہ کمانیٹی انتدادی کی زیادتی والاستلام علوم تھا۔ ابتا میر سے زدیک ان کا ضعیف قرار دیا مقدم ہے۔ ترفری کے حس مج کئے پر۔ ( تخت الاحزی ) WIND SHOW SHOW THE SH

وتقيدس خالى مور

مشہور غیرمقلد عالم میاں نذ رحسین وہلوئ سے بوجھا کمیا کداونی، سوتی جرابوں بر متح جائز ہے یانہیں ہے.....؟ وہ جواب کےشروع میں لکھتے ہیں'' نہ کورہ جرابوں پرمتے جا تزنہیں ہے، کیونکہاس کی سیح دلیل نہیں اور مجوزین نے جن چیزوں سے استدلال کیا ہے اس میں خدشات ہیں'۔(آ کے خدشات کا ذکرہے...)

آخر میں فرماتے ہیں:

والحاصل أنه لم يقم على جواز المسح على الجورية المسئولة عنه دليل لامن الكتساب ولا من السنة ولا من الإجسماع ولا من القياص الصحيح كما عرفت.

الغرض مندرجه بالاجرابوں پرسم کی کوئی دلیل نیس ندتو قرآن کریم سے ندسنت سے

دوسري دليل كا جائزه

عن أبى مومسى أن رمسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم تومناً ومسبع على البعوريين والنعلين (ائن ماجر بيكل)

١- علامه مبارك بوري فرمات بي كيسى بن سنان كواختلاط موجايا كرتا تعاده معيف الحديث بيد

٢-امام يكي فرمات بين اس روايت عن دوكروريان بين \_(١) امام احمد، ابن معين ، ابوزر ونسائي في میلی سنان کوضعیف قرار دیاہے۔

٣- نيزامام يكل فرمات بين كوفيواك بن عبدالومن كاساح الدوي على بت فيل البناردايت منقطع عد

٣-امام الودا و فرماتے میں كەبيدوايت شاد متعمل بےندتوى ہے۔

تيسري دليل كا جائزه

عن بلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين- (طيراني)

ا۔ زیلتی فرماتے ہیں کہاس کی سند میں ہزید بن اُلی زیاد ہاور وہ ضعیف ہے۔ ۲- حافظ بن جرتقریب میں فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے ہدھاپے میں اس کی حالت بدل کی تھی اور وہ شيعهقار

٣-اس كاستديس اعمش راوى دلس بهداس في عنعن سدروايت كى باوراس كاساع تم س ٹابت تیں ہے۔

## ناجان ساورندقیا س مح سے جیے کہ آپ نے و کھ لیا۔

#### ( محد غذ برحسين فأوى غذ بريه جام ٣١٧ م ٣٣٣)

چوتھي دليل کا جائزه

قال ابن حجر رواه الطبراني بسندين رواة احدهما ثقات

ا۔ طلمدمبار کوری فرماتے ہیں کو کہ اس روایت کی ایک سند کے راوی اُقتہ ہیں، لیکن اس میں بھی اعمش راوی ہے جو کدلس ہاوراس نے عسد سن سے روایت کی ہاور دلس راوی کا صور یہ قبول میں ہے۔

۲- تمام رادی تقد ہونے سے بیلازم نیس آتا کیاس روایت کامتن بھی مجے ہو۔ چونکہ بیال تقدراوی مراس ہاورووایت استاد سے صعد کے ساتھ روایت کرتا ہے۔

پانچویں دلیل کا جائزہ

استدل ابن القيم بعمل بعض الصحابة-

ا- طامد مبار کوری فرمائے ہیں کہ موزوں پر سے کی بابت بہت ی احادیث معقول ہے جن کے محکم محکم معلوں کے جن کے محکم موزوں پر سے کا برقر آن کو چھوڑ کران پر بھی مل کیا ہے۔ اس معیار کی احادیث کی دجہ سے طاہر قرآن کی جو تقید ہوئی ہے وہ آپ د کم بے کہ بھی اس محمل کی ایس میں اس محمل کی مصنف دوایت کی دجہ سے طاہر قرآن کو کی کر چھوڑ اجا سکتا ہے؟

۲- بعض معرات محابدرض الدهنم جوجرا بی استعال فرماتے تھے۔ وہ اتی ہاریک ندہوتی تھیں کہ
ہادہ موثی اور
ہادی پرخود بخو دہنم رند کیس اور ان کو پہن کر طویل مسافت پیدل طے ندہو سکے، بلکہ وہ موثی اور
سخت ہوا کرتی تھیں۔ جوموز وں کے تھم بی تھیں۔ لہذا وہ موز وں پرمسے والی احادیث کے قمن بی
شامل ہیں اور میرے نزدیک ہی بات واضح ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ طید کا بھی ہی کہنا ہے کہ ان
معرات نے جن جرابوں پرمسے کیا وہ موز وں کی مان تھیں۔

الغرض جب معرات محابة في جرابون كالنعبيل معلوم موكى تواب موثى باريك برهم كى جراب برسم كوما تزكينا مج نبيس ربا-

چهشی دلیل کا جائزہ

عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قلموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد

(ب) نیز بیمورتحال ایک تخت وحید کے حمن میں آتی ہے کہ جب نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فض کود یکھا کہ اس نے وضوش ایر ہوں کوئیش وحویا ۔ تو آپ نے فرمایا۔

"ویل للاعقاب من النار". (مسلم: وجوب غسل الرجلین) "الی خنگ ایزیوں کے لئے ہلاکت ہوآگ سے ...."

جب ایران دکک رہ جانے پر اتن مخت وحید ہے تو جرابوں پرم کرنے سے پورا

ياؤن فككروجا تاب-

فأمرهم أن يمسيحوا على العصائب والتساخين-

المعن صرات تساخين كانتظ عاستدال كرن كاوشش كرت مي بمريح فيس

ا- مدورے منتقل ہائن افی الح کن بالمراسل ۳۳ ش انام احدین طبل کا قول تقل کرتے ہیں
 کداشدین سعد کا سان فوہان سے قابت ہیں ہے۔ ( فض تحقة الاحذی سن اس ۳۳۰ تا ۳۳۰)

سند کورٹ سے میں رہاں ہے ایک میں ہے ہیں۔ لہذا مرف جمالی کے مع باستدلال کرنا کی طرح ۲- نیز لاک بھی تساخین کے شی سی کے گئے ہیں۔ لہذا مرف جمالیوں کے مع باستدلال کرنا کی طرح معین ہیں ہے۔

ا- ائن الحركاب النعلية شرافرات إلى كرتسافين عدم ادموز ياس

۲- حزواصفهانی فرائے بین کریٹونی کی ایک تم ہے۔ ملاواسے پہنا کرتے تھے۔

۳- دوسرے مطاء لفت کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ہروہ چیز ہے جس سے یا وُں کوگر مایا جائے جا ہے وہ موزے موں جماب مون یا کوئی اور چیز ۔

۴- یلوغ الرام عمل اس مدایت کے بعد خود مادی کی د ضاحت موجود ہے کہ تسافین سے مراد موزے بیں۔ (بلوغ الرام: مسے انتھین)

الغرض اى لئے علامہ مبار كيوري بحى فرماتے ہيں كه:

والتحاصل عندي أنه ليسس في بناب المسمع على الجوربين حديث صحيح مرفوع خال عن الكلام- (تحفة الاحوذي- ج ا - ص ٣٣٣)

ظامد کلام یہ ہے کہ جرابوں پر کے بارہ میں کوئی سی حرف صدیث موجود کیل جوجر ت وعدیدے خالی ہو۔

اورخود فیر مقلد عالم مولانا ایوسد شرف الدین محمد ف بین که "به (جرایول برم) ندتر آن سے تابت ہوا نہ مولانا ایوسد شرف الدین محم محمد سے تابت ہوا ہوا ہے کہ اوراس کے دلائل سے اور حمل رجلین (پاؤں کا وحونا) نعم قرآنی سے تابت ہے لفذا خف چری (موزه) کے مواجراب برم کرنا تابت بین ( ان امانشدام قرری کے اور کا تابید کی اس ۲۳۳)

www.besturdubooks.net

# لتحيتم كابيان

(۱۲) جب دخویا حسل کے لئے پانی نہ لے، یا پانی کے استعال سے بھار ہوجائے یا مرض بدھ جانے کا اندیشہ ہوتو تیم کرنا جا تزہے۔

ارشادر بائى ب: وإن كنتم موضى او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لىمستم النساء فلم تجلوا ماءً فتهمموا صعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حوج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. (مائده . ٢)

اوراگرتم بھار ہوجاؤ، یا سفر بیں ہو یاتم بیں سے کوئی طبعی حاجت سے قارخ ہوکر آئے یاتم بھام کرکے آؤاور پانی نہ طے تو پاک مٹی سے تیم کرلیا کرو، (وہ یوں کہ) چرہ اور ہاتھوں پر ٹی ٹل لو، جو کلہ اللہ تعالی تہمیں حرج میں جتلا کرنا تیس جا بتا، بلکہ وہ تو تسمیس پاک کرنا چا بتا ہے نیز اس طرح اپنی تھت کی تحیل چا بتا ہے۔ تا کیتم اس کا شکر بیاوا کرو۔

(۹۳) تيم کا لمريقه

تیم کی نیت کر کے دونوں ہاتھ مٹی پر مارکرانیس جھاڑ و سے اور دونوں ہاتھوں کو تھے پر
اس طرح تجیرے کہ کوئی جگہ ہاتی ندرہ جائے۔ تھر دوسری مرتبد دونوں ہاتھ مٹی پر مارکر
ہائیں ہاتھ کی چاروں الگلیاں دائیں ہاتھ کی الگیوں کے سروں کے بیچے دکھ کر کھینچتا ہوا کہنی
تک لے جائے تھر ہائیں ہاتھ کی تھیلی دائیں ہاتھ کے اوپر کی طرف کہنی سے الگیوں تک
کھینچتا ہوا لائے ، اور یا ئیں ہاتھ کے اگو شے کے اعمار کی جا نب کو دائیں ہاتھ کے اگو شے
کی پشت پر چیرے۔ چھراسی طرح دائیں ہاتھ کے "وقی کے انتہ کی پشت پر چیرے چھرا گھیوں
کی پشت پر چیرے کے الاس کے الاس کا تھے۔

کا خلال کرے، اگر انگوشی پہنی ہوتو اس کے نیچ بھی ہاتھ پھیر تا منروری ہے چونکہ اگر بال برابر جگہ بھی یونمی چھوٹ کن تو تیم میچ ندموگا۔

عن جابر رضى الله عنه قال جاء رجل فقال اصابتنى جنابة وإنى تسمعكت فى التراب فقال صلى الله عليه وسلم اضرب، وضرب بيديه الارض قسسم وجهله ثم ضرب بيديه قمسح بهما إلى المرفقين. قال البيهقى اسناده صحيح. (بيهقى : كيف التيمم)

حضرت جاروض الله عدفر ماتے بین کدایک فض آیا کہنے لگا بھے سل جنابت کی حاجت ہوگئ (آویائی ندہونے کے سب بطور تیم ) مٹی میں اوٹ ہوئ دہ ہوگیا۔ صنورا کرم صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا کہاں طرح ہاتھ مار ماورخود دونوں ہاتھ ذمین پر مارکر چرو کا سے کیا۔ پھر دونوں ہاتھ مارکر جیرو کا سے کیا۔ پھر دونوں ہاتھ مارکر کہنوں سمیت ہاتھوں کا سے کیا۔

### اوقات ثماز

(۱۳) (الف) فجر کاونت : می صادق سے طلوع آفاب تک رہتا ہے۔ ظمر کاوفت : زوال آفاب سے اشیاء کا ساید و گنا ہونے تک رہتا ہے۔ معر کاونت : وفت ظہر کے اعلام سے غروب آفاب تک رہتا ہے۔ مغرب کاونت : غروب آفاب سے غروب شغق اینیں تک رہتا ہے۔ عشاء کاونت : شغق ابین کے غروب سے طلوع میں صادق تک رہتا ہے۔ حشاء کاونت : شغق ابین کے غروب سے طلوع میں صادق تک رہتا ہے۔ (ب) صفرت برید ہ فرماتے ہیں کہ ایک فض نے اوقات نماز کی بابت دریا دت کیا تو نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ دودن کی نمازیں ہمارے ساتھ رہے ہے۔ زوال

آ فاب موار تو حضرت بلال نے آپ کے تھم سے اذان دی۔ محرا قامت کی۔ محرامی

سورج سفید بی تھا کہ حضرت بلال نے آپ کے حکم سے صفر کی اذان وا قامت کہی۔ پھر

غروب آفاب پرمغرب کی اورغروب شنق پرعشاه کی نماز پرهی ..

دوسرے دن حضرت بلال نے آپ کے ارشاد کے مطابق ظمر کومؤخر کیا تا آ تکہ موسم نبیاً شخدا ہوگیا اور عمر کی نماز کو پہلے دن سے مؤخر کیا تا ہم سورج انجی بلند ہی تھااور مخرب کی نماز غروب شغق سے پہلے پڑھی جب کہ عشا مورات کے تہائی حصہ تک مؤخر کیا اور فجر کی نماز خوب روشنی ہونے پراوافر مائی۔

پھرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اوقات نمازی بابت بوچھنے والا کہاں ہے؟ سائل حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا، ان اوقات کے درمیان تمہاری نمازوں کا وقت ہے۔ (مسلم: اوقات السلوة الخمس)

(ج) عن عبدالله بن رافع أنه مئال اباهريرة رضي الله عنه عن وقت الصلوة فقال ابوهريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثلك والعشاء والعصر اذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعنى الغلس.

(موطا مالك : باب وقوت الصلوة)

حعرت عبداللد بن رافع نے حعرت ابو ہر پر ورض الله عند سے تماز کے اوقات کی بابت بوجھا تو آپ نے فرمایا۔ میں حمیس علاتا ہوں، جب تیرا سابہ تیرے برابر ہوجائے ، تو ظہر کی تماز ادا کر اور جب بیسا بیدو گنا ہوجائے تو عصر کی تماز ادا کر اور جب بیسا بیدو گنا ہوجائے تو عصر کی تماز ادا کر اور جب کہ مشا وکا وقت رات کے تہائی حصر تک ہے اور فجر کی تماز اکر میں ادا کر۔



## ظهركامسنون ومتنحسن وفتت

(۲۵) (الف) نمازوں کے مجموعی اوقات کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کے مسنون ومتحب وقت کو بھی میان کردیا جائے۔

موسم سرما ہوتو زوال آفاب کے بعد نماز ظیر کا جلدادا کرنامسنون ہے جب کہ گری کے موسم میں اتنی تاخیر مسنون ہے کہ گری کی تیزی کم ہوجائے۔ (ب) آمنح مضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرمیوں کا عمل

عـن أبى ذر رضى الله عنه قال أذن مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم السظهر فقال أبرد، ابرد، أو قال التطر التظر وقال شدة الحرمن فيح جهتم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلوة حتى رأينا فتى التلول.

(بنعارى: باب ابراد الظهر في شدة الحر)

حضرت الوؤروض الله حدفر ماتے ہیں کہ مؤذن بارگا ورسالت نے تمیر کی اذان دیتا چاہی تو ارشاد نیوی ہوا، موسم کو شنڈا ہونے دو، شنڈا ہونے دو، یا فرمایا '' حریدا نظار کرو، حریدا نظار کرو، چانکہ گری کی شدت جہنم کے اثرات ہیں سے ہے قبدا جب کری شدت افتیار کرجائے تو موسم شنڈا ہونے پرنماز پڑھا کرو (بونی ہم نماز کو مؤ فرکرتے رہے) تا آئے ہمیں ٹیلوں کے سائے بھی نظر آنے گئے۔

عن أبي هريرة رضى الله عُنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا الصلوة فإن شدة الحر من فيح جهنم.

(مسلم: استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر)

حضرت ابو ہر مرہ ورضی اللہ عند کہتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کری زیادہ ہوجائے تو نماز کو شند اکر کے پڑھا کرد چونکہ کرمی کی شدت جہم کے اثر سے ہے۔

نیز امام ترندی فرماتے ہیں کہ اس موضوع کی روایات معرت الوسعید معرت الوذر المحددت الودر اللہ عمرت الودر اللہ عمرت المدرت اللہ علم سے بھی

مروى بن - (ترقدى: تاخيرالطيم)

(ج) آ مخصور ملى الله عليه وسكم كاسر ديون كإعمل

عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. (وهو احسن حديث في الباب)

(ترمذی : ما جاء فی تعجیل ظهر)

حضرت الس رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ جب زوال آفاب موکیا تو رسول الله صلی الله علیه و کا تو رسول الله صلی الله علیه و کا من از برجی -

عن انس رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلوة وإذا كان البرد عجل. ( ! )

(نسائي: تعجيل الظهر في البرد)

عفرت انس رضی الله عند فرمات بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی عادت مبارکه بیتی که گرمیوں بی نماز تا خیرسے ، اور سردیوں بی جلدی پڑھتے۔

(۱) الغرض تمام احادیث شریفه کوچی نظرر کھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردیوں میں نماز ظر کوجلدی ادا
کرتا اور گرمیوں میں بکھتا خیر کرتا بیارے نبی کر یم سلی الشعفیہ وسلم کی بیاری سنت ہے۔ لین سلم
حدیث سے لی تعلق رکھنے والے بعض لوگ سردی و کری میں نماز ظر جلدی ادا کرتے ہیں۔ حالا تکہ
لواب مدیق میں خال کے مصاحبز ادہ اور مشہور فیر مقلع مصنف مولا نا نور الحس خال کھتے ہیں۔
"وافعل اوقات اول دفت ہر نماز است محرآ نجد دلیل تصیمش پردا خشد شس تا خیر مشاء واہد او درجر۔ (الع المقبل مستقد ل مسلم)
درجر۔ (الع المقبل مسلم)

کر تمام نمازوں کو ابتدائی وقت میں پڑھٹا افعنل ہے سوائے ان نمازوں کے جن کی تا خیر دلائل سے قابت ہے۔ چیے عشاء کومو خرکر نااور نماز ظیر کوگر میوں میں شنڈ سے وقت پڑھنا۔

(ب) نيز علامه وحيدالزمان لكسية أي :

"وافضل الصلوة الصلوة في اول وقتها إلا صلوة العشاء فالأفضل تاخيرها عند عدم المشقة والا صلوة الظهر فيبرد بها في شدة الحر-

(نزول الأبرار-ج الس ۵۷)

کدابتدائی وقت علی نماز پڑھنا افغنل ہے۔ جب کدعشاء کومؤخرکنا اور کرمیوں علی نماز ظہر کو محدثہ سعوفت پڑھنا بہتر ہے۔



## معركامسنون وفتت

(۲۲) (الف) جب ہرچیز کا سایہ (اصل سایہ کے علاوہ) دو گنا ہوجائے تو عصر کا وقت شروع ہوجا تا ہے اور خروب آفاب تک رہتا ہے، لیکن جب آفاب بہت نیچا اور زرد ہوجائے تواس وقت نماز کروہ ہوتی ہے۔

(ب) عن عبلى بن شيبان قال قلعنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية".

(ابوداؤد: وقت صلاة العصر)

حضرت علی بن شیبان کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ یارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ کامعمول بیتھا کہ آپ صرکی نماز کومؤ خرفر ماتے۔ جب تک کہ سورج سفید اور صاف رہتا۔

(ج) عن أبى هريرة رضى الله عنه صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثلك .. الحديث (موطا مالك : وقوت الصلوة) معزت الوبرية فرمات بين كرجب تيراساية تيرب بماير بوجائة وظهر كى نماز براحا ورسايدو كنا بوجائة وعمر كى نماز براحه

(د) عن انس بن مالک قال کنا نصلی العصر ثم بلعب الذاهب إلی قباء فیاتیهم و الشمس مرتفعة. (مسلم: استحباب التبکیر بالعصر) معرت السرم فی الله عند فرماتے إلى که جم عمر کی نماز پڑھ کیتے، پھر قبا جانے والا جب وہال کا تھا تو سورج ایمی اونچا تی ہوتا۔



#### (١٤) مغرب كامسنون وقت

آ قاب غروب بوت بى تمازمغرب كى ادائيكى مسنون سهاور بلاغذرتا خركروه سهم عن مسلمة رضى الله عنه قال: كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه ومسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. (بغارى: وقت المغرب)

معرست سلمدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج چھپتے ہی ہم نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز اوا کیا کرتے ہتھے۔

#### عشاء كامسنون وفت

(۱۸) تقریباً ایک تہائی رات تک متحب وقت ہے، ای وقت میں رہتے ہوئے جس قدرزیادہ تاخیر ہووہ مسنون ہے۔

معرت الوہریوه رضی اللہ عنہ کہتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "اگر مجھے امت کے مشقت میں جنلا ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ضرور تھم دیتا کہ نماز عشاء کورات کے ایک تمانی یا نصف حصہ تک مؤخر کیا کریں۔"

(حس محج برزي: تاخرملوة العثام)

#### فجر كامسنون وفتت

(۱۹) فجر کا دفت میچ صادق سے شروع ہوکر طلوع آفاب تک رہتا ہے۔ اگراس وفت کے دوجھے کئے جا کیل تواصطلاح شریعت میں پہلانصف غلس اور دوسرااسفار کہلاتا ہے۔ اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسفار میں نماز پڑھتے تتے۔ نیز آپ کا فرمان ہے کہ اسفار میں نماز پڑھنے کا اجروثواب بہت زیادہ ہے۔

عن رافع بن محديج قال قال رصول الله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالقجر فإنه اعظم للاجر.

(حسن صحیح، ترملی: ماجاء فی الاسفاد بالفیو) حغرت داخ بن خدت رضی الله عند کتے بیں که دسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا فجرکی نماز کوخوب دوشتی ہوئے پر (اسفاریس) برمحوکہ اس کا تواب بہت زیادہ ہے۔ www.besturdu@ooks.net

نواب مديق حن خان اس مديث كي شرح يس لكي ين

پس بدرستیکه اسفار به فجریز دگستر است برای فرد دو و اب نتارزیراک تواب نماز بندر تواب بهاعت است د جراعت دراسفارزیاد و می باشداز تعلیس عالباً

(مكالخام-جارم ٢٣٣)

می ہے ہے کہ فجر کی نماز اسفار کی حالت میں پڑھنازیادہ بہتر ہے۔ چونکہ نماز کا اواب عاصت کے قواب کی مناسبت سے ہوتا ہے اور اسفار میں نماز پڑھنے سے عموماً شرکائے جا حت کی تعداد ناس میں نماز پڑھنے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔

#### (ب)اسلاف امت كاعمل

وقد رأى غير واحد من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين الاسفار بـصـلاة الفجر. (ترمذى : باب ماجاء في الاسفار بالفجر)

ادرای پر جمہور حضرات محابد کاعمل تھا اور اکثر محابداور تابعین نماز بحر کواسفار میں بڑھنے کے قائل تھے۔

## اوقات مرومه

(40) مندرجدذ بل اوقات ش نماز ير منا كرو وقر كى ب\_

(الف) فحرک نماز کی بعد ہے سورج لگنے تک نوافل پڑھٹا کروہ ہے۔البتہ فوت شدہ فرض ماز کی قضایز مصطنع ہیں۔

(ب) طلوع آفآب سے اس کے بلند ہونے تک (بیتقریاً ہیں مند کا وقت ہے) اس دوران نوافل بڑھنا کروہ ہے۔ حتی کے فرض نماز کی قضائجی جائز نہیں۔

زوال کے وقت مجمی نوافل اور فرائض پڑھنا کروہ ہے۔

(ج) نصف النهار كرونت مجى نوافل وفرائض يرمنا كروه بـ

(د) معرکی نماز کے بعدد حوب کے زرد ہونے تک نوافل پڑھنا کروہ ہے۔

(٥) د حوب ذرد و نے کے احد سے فروب آفاب تک وافل وفر اکن پڑھنا کروہ ہے۔
حضرت عمر و ملی فرماتے ہیں کہ بن نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ "اے اللہ
کے نی سلی الدطیہ و سلم جھے الی چڑ تنا ہے جوالد تعالی نے آپ و بنائی ہواور جھے معلوم
نہ ہو۔ فاص طور پر نماز کے متعلق بننا ہے ۔"آپ نے ارشاد فرمایا" میں کی نماز پڑھ کرکوئی
اور نماز پڑھنے سے رکے رہوتا آ تکہ آفاب طلوع ہو کر بلند ہوجائے۔ چنکہ آفاب
شیطان کے دوسیکوں کے درمیان طلوع ہوتا ہا وراس وقت سورج پرست کھاراسے ہو۔
کرتے ہیں۔ جب سورج کی بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھو، چنکہ بر نماز بارگاہ الی میں
پڑی کی جاتی ہوجائے و پھر نماز پڑھو، چنکہ بر نماز بارگاہ الی میں
چنکہ یہ جنم کو د مکانے کا وقت ہے۔ اور جب سابیہ پڑھنا شروع ہوجائے تو پھر نماز پڑھو
چنکہ نے بائد تا ہوجائے و پھر نماز اللہ تعالی کے صفور پیش کی جاتی ہوجائے و پھر نماز پڑھو



ے رک جاؤتا آ ککہ سورج ڈوب جائے چونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہاوراس وقت سورج پرست کفار سورج کو بجدہ کرتے ہیں۔'(ا) (مسلم:الاوقات التی نعی عن الصلوق فیما)

عين أبي مسعيسة المتحسوى وطسى الله عنه يقول مسمعت وصول الله صلى الله عليه وصلم يقول، لا صلوة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلوة بعد العصر حتى تغيب الشمس.

(بخارى : لا يتحرى الصلوة قبل الغروب)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند کہتے جی کہ بٹی نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔'' میچ کی نماز کے بعد آفاب کے بلند ہونے تک اور کوئی نماز نہیں ہے اور عصر کی نماز کے بعد خروب آفاب تک اور کوئی نماز پڑھنا میچ نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) طلوع آ قاب کے دقت برہتی کا بداشیطان اس طرح کمڑا ہوجاتا ہے کہ مورج اس کے دوسیگول کے درمیان سے طلوع ہوتا نظر آئے تا کہ وہ دیگر شیاطین و جنات کو تاثر دے سکے کہ بیرمورج پرست مناصر جھے بجدہ کردہ ہیں۔
مناصر جھے بجدہ کردہ ہیں۔
www.besturdubooks.net



## اذانكابيان

## (ا4)اذان كى فىنىيلت دا بميت

حضرت طلحہ کے چا کہتے ہیں میں حضرت معاوید رضی اللہ عند کے پاس تھا کہ وَ ذن فی آ کر نمازی اطلاع دی تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی وسلم کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ '' اذان دینے والوں کی گرونیں قیامت کے دن سب سے کہی ہوں گی۔'' (مسلم: باب فضل الاذان)

#### (۷۲) تاریخاذان

ایک دفعہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحاب رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ نمازی اطلاع کے لئے کون ساطریقہ ملل میں لایا جائے؟ اس دور کے دسائل کے مطابق بعض نے بیرائے دی کہ جب نماز کا دفت آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر آگ جلادی جائے۔ بیدد کھ کرہم سب بحج ہوجایا کریں کے بعض نے کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ ہو کریا گیوں میں کھوم کر کوئی بلند آ داز فض نماز کا اعلان کرے، بعض نے ناقوس کی آ داز پر جح ہونے کا مشور ددیا۔

ایک رات معرت عبدالله بن زید اور بعض دیگر معزات محابه کوخواب بی اذان کا مظر دکھایا گیا۔ انہوں نے آکر حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کواطلاع دی، آپ نے اس طریقہ کو پندفر مایا اور معرت بلال کواسی نجے پراذان دینے کا تھم دیا۔

قرآ ن كريم \_ في اس طريق كاركم عنانب الله مون يرم وقعد يق فيت كردى \_ ارشادر بانى ب\_ \_

وإذا تباديتم إلى الصلوة التخلوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لايعقلون. (سورة الماثنه. ٥٨)

اور جبتم لوگوں و نماز کی طرف بلاتے ہوتو یاوگ (اس آواز پر لیک کہنے کے بجائے) اس کو نسی اور کھیل بنالیتے ہیں۔ بیاس سب سے کہ یاوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔

#### (۷۳)کلمات اذان

(الف) اذان کے بیکلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر و تعین ہیں اور اللہ کے رسول صلی ادان کے بیکلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر و تعین ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ کی ادان حرات محابدہ تا بھین واسلاف امت کا مسلسل عمل کواہ ہے کہ انہوں نے اس ادان کواہا ئے رکھا اور اس میں الی طرف سے کوئی ترمیم واضا فدنہ کیا۔ (۱)

(۱) ہماراا بیان ہے کہ ہماری نجات اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولیا وواسلاف اور فتہا وامت کی کھل اتباع میں ہے۔ اللی سنت و جماعت کا مسلک کی ہے۔ البذا ہمیں مرف وہی اذان دینی ہے۔ البذا ہمیں مرف وہی اذان کے جائے جو مسنون و معقول ہے۔ بعض شیعہ نے اذان کے وسلامی اور بعض مبتد میں نے اذان کے شروع میں جواضا فدکیا ہے وہ قرآن وسنت کی روسے مجم فیس ہے۔

حعرت على رضى الله حدى ما تعدا ظهار حبت كے لئے بعض شيعد نے او ان على "اشد بد ان اسب الله اسب اللہ اللہ و فير و كلمات كا اضافه كيا ہے۔ و فير و الله اللہ اللہ و فير و كلمات كا اضافه كيا ہے۔ و فير و اصاوب على كيں ان الفاظ كا پيونيس ملا۔ نيز والحل شهادت كے فور كر پيد چلا ہے كہ يہ الفاظ دور نيوى على موجود فرشتے۔ اس كے بعد خليفه اول حضرت الويكر صديق رضى الله حد ك و الله عند ك و الله عند ك دور على موجود فرشتے۔ خليفه دم حضرت عمر قاروق رضى الله عند كدور على موجود فرشتے۔ خليفه سوم حضرت حلى الله عند كذائے على موجود فرشتے۔

ظیفہ چہارم محضرت علی مرتفعی رضی اللہ حمد کے دور جس موجود نہ تھے۔ نیز حضرت علی رض اللہ حمد کی محبت کا نقاضا ہے کہ دعی افران دی جائے جوان کے دور خلافت جس دی جاتی تھی۔ البنداا پسے الفاظ جو خیر القرون جس خیس بیٹینا سیاس بائے ہی گروہ بندی کا بتیجہ جیں اور اس کی واضح دلیل سے ہے کہ شہور شیعہ محقق مجھ طوی نے کہا ہا الستبھار کے باب صدوالفصول فی الافران والا قامۃ

## WAT SOUND OF THE SECOND OF THE

ماحب ماس فرماتے ہیں:

قد غيرت هذه السنة في هذا الزمان في اكثر البلغان لأن أهلها يؤ ذنون بانواع النغمات والإلحان.... ثم انهم لحرصهم على التغنى لم يكتفو ابكلمات الاذان بل زادوا عليها بعض الكلمات من الصلوة والتسليم على النبي صلى (كلمات اذان وا قامت) كي مديث نمر ٣٠٠٠، شي كلمات اذان وا قامت كا ذكركيا بي كين مندرج بالاكلمات شهادت كا ذكر كيا بي كين مندرج بالاكلمات شهادت كا ذكر كيا في مندرج بالاكلمات شهادت كا ذكر كيا في مندرج بالاكلمات شهادت كا ذكر في من مندرج بالاكلمات شهادت كا ذكر كيا بي مندرج بالاكلمات شهادت كا ذكر في مندرج بالاكلمات المنات شهادت كا ذكر في مندرج بالاكلمات المنات المنات شهادت كا در مندرج المنات المنا

بكره باب الاذان والإقامة كى مدى في بره المعدول التولى الانان ورج كى بحضره النقيه باب الاذان والإقامة كى مدى في بره العمل كااضاف بال كالاحدود كلي في سال على الفلاح كا بعدود كلي خير العمل كااضاف بال كالاحدود كلي في منه "قال مصنف هذا الكتاب هذا هو الأذان الصحيح لايزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية سرتين وفي بعض رواياتهم بعد اشهد أن محمداً رسول الله اشهد أن علياً ولى الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك اشهد أن عليا المومنين حقاً مرتين و لاشك في أن عليا ولى الله وأنه امير المؤمنين حقاً و أن محمداً وآله صلوات الله عليهم خير البرية ولكن ليس ذلك في اصل الأذان -

ابو جعفر الصدوق: فقيه من لا يحضر الفقيدج ا ص١٨٨ -

اس كتاب كا مصنف كہتا ہے كہ يكى وہ سمج اذان ہے جس بس كى بيشى جائز قبيل ہے اللہ تعالى شيد كرتى ہيں اوراؤان بس محدوآ ل محد تعالى شيد كرتى ہيں اوراؤان بس محدوآ ل محد الله اللہ كا ورائى كا اللہ كا ورائى كا محدول ہيں اور وہ يرس امراكمونين ہيں اور محمل اللہ عليہ واللہ كا كا اللہ كا ولى اللہ كا ولى اللہ كا ولى اللہ كا اللہ كا اللہ كا ولى اللہ كا ولى اور اللہ كا كا حصد بالكل تيل \_

الغرض سابقة تحقیق سے بریات پایٹھوت کو پیٹی کی ہے کہ شہادت علی کے مروجہ کلمات اذان کا حصر بیس بلکہ شیعہ محدث نے تو ایسا کرنے والوں پر است بیٹی ہے۔

اب الم تشیق کی اذان کے رقمل میں اگر کوئی فض محرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیتر بیف دمنقبت کے طور پراذان میں اضافہ کریے تعیقا میاضافہ میں بدعت اور خیر مسنون شار ہوگا چونکہ اسلام نے www. hesturduhooks.net الله عليه وسلم وإن كان مشروعا بنص الكتاب والسنة وكان من اكبر العبادات واجلها لكن الخافها عادة في الاذان على المنارة لم يكن مشروعاً اذ لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولاغيرهم من ألمة الدين وليس لأحد أن يصنع العبادات إلا في مواضعها التي وضعها فيها الشرع ومضى عليها السلف الاترى أن قراء ة القرآن مع كونها من أعظم العبادات لا يجوز للمكلف أن يقرأها في الركوع ولا في السجود ولا في القعدة لأن كلا منها ليس محلاً. (مجالس الأبرار. ص ٤٠٣)

آج کل اکثر مقامات پرمسنون اذان ش تبدیلی موچکی ہے۔ اولاً تو ہوں کہ مؤذن اوگ از ان شرائد یلی موچک ہے۔ اولاً تو ہوں کہ مؤذن اوگ اؤ ان کے افرائ کی است کو گاگا کر مختلف کیوں شرا داکر تے ہیں۔ پھر جب راگ ورنگ کے دلدادہ طبقہ کے ذوق کی تکیل نہ موٹی تو انہوں نے اذان کے موجودہ کلمات کو تا کائی سمجھا سنت و برمت کا جومعیار قائم کیا ہے دہ مسلک و شرب اور فونسیات کی جگڑ بند ہوں سے بالاتر ہے۔ بھی دجہ ہے کہ اگر کوئی تی مجی اسلامی مہادات میں اضافہ کرے گاتو بیا ضافہ بدمت اور خلاف سنت بی موگا۔

موگا۔

اڈان سے پہلے درود

پاک وہ عد شر ہمض مبتد صن نے اوان سے قمل درود شریف کا اضافہ کیا۔

ا- بانزهازده على النبي المناصراتي من الله وملاحكت يصلون على النبي يا أيها اللين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما (الاحزاب آيت نمر ٥٧)

الشاوراس كفرشة في يردرود ميج بي اعامان والوم مى ان يرورودوملام يح حاكرو-

بیآیت خودرسول الدسلی الدطبید دسلم برنازل بونی اورکون ہے جوآپ سے زیادہ بندھ کر
اس کے مغیوم و مرادسے واقف ہو۔ آپ نے حسب مادت بیآیت بھی صفرات محابہ کو بھائی۔
محابہ نے آپ کی تطبیعات کے مطابق اس برعمل کیا۔ اگر اس آیت کے مغیوم عمی اذان سے قبل
ورود شریف پڑھنا بھی ہوتا تو چینا آپ شرور تلاتے اور صفرات محابہ ضروراس بعل می اوات سے اللہ ورودشریف ند پڑھا گیا۔

آ تحضور صلی اللہ علیہ و کم کے بعد صفرات محابیقر آئی مفاہیم سے بٹو بی واقف ہے۔ جن پس این مہاس چیے سید المفسر این بھی موجود تھے۔اس کے ہاہ جود صفرات محابی<sup>ا</sup>ئے اذان سے قبل ورود

اور درودشریف کا اضافہ کرلیا (اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو پاک میں اذان سے قبل یہ اضافہ لا وُڈسیکر کے بعد کی پیداوار ہے ) کو کہ درودشریف کا پڑھتا قرآن وسنت کی رو سے مستخسن اور بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اسے اذان کا جزو بنالیما جا تزنیس اس لئے شریف نہ پڑھا۔معلوم ہوا کہ اذان سے قبل ورودشریف قرآنی نظافھرسے میں اس ابراکراس دور میں کو گفتی اس درود کو آیت کے منہوم میں داخل کر سے قبار گاوالی کی گستا فی ہوگی کہ اللہ تعالی کی طرف سے اذان کے جو کل سے مطام ہو کہ ان اللہ کے رسول کو آیت کا کمل منہوم معلوم نہ تھا یا اس سے بارگا و رسالت کی گستا فی ہوگی کہ یا تو اللہ کے رسول کو آیت کا کمل منہوم معلوم نہ تھا یا معلوم تھا، گرآپ نے امت کوئیس ہٹلا یا نیزیہ کی آپ کی حیات طیب میں جواذان دی جائی تھی وہ تقدر سے قبل ما ملاح تھی اور درودر بیف کے اضافے کی متعاضی تھی۔

نیز اس سے شان محابۃ ش کتا خی ہوگی کہ یا تو وہ قرآنی مراد سے ناوا تف تھے یا وا تف ہونے کے یاد جودانموں نے اس محبوب عمل کوچھوڑے دکھا۔

۲- جائزه ازروئے سنت

(الغب) مسنون اذان کی تمام تعسیلات آنحضور صلی الله طبیدوسلم نے بتلادی تحیس مؤذن کا انتخاب، اذان کے دوران جواب، اذان کے بعد کی د حاو خیرہ۔

اگراذان سے قبل درودشریف مسنون دستمب موتا تو آپ امت کویہ بھی بتادیے ایکن ذخیرہ احادیث یس کیس بھی اس کا پیدیش ملا۔

الله کے دسول صلی اللہ صلیہ وکلم کی محبت کا قلاضا ہے کہ میں مجی وہی اذان پسند ہوجو خود آپ کو پہند تھی۔ ہم وہی مسنون اذان دیں جو آپ کی حیات طبیبہ میں حریثن شریفین ودیگر مساجد کی مقدس فضاؤں میں کونچی رہی۔

(ب) عشق وجبت کے زبانی وامی نیس بلکہ کردارو جمل کے عالی اپنے تن من دھن کو قربان کر دیئے والے سے جہت اور ماشق رسول تن محترات محابہ ہے اگر اذان جس بیاضا فیکی ورجہ جس بھی حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا سبب ہوتا تو سب سے پہلے بیکا م حضرات محابہ کرتے فسو ما پارگا و رسالت کے مؤذ نین جن علی حضرت بلال محترت مجداللہ بن ام کتوم مسلمہ بن الاکور فی محترت الاکور اللہ کے محترت الاکور اللہ کا محترت الاکور اللہ کے تعدہ وارگا و رسالت کے حراج آشا ہے ۔ لیکن انہوں نے ایسانیس کیا بلکہ کی محترت کے قاضوں کو پورا کیا کہ دونی مسئون اذان دیتے رہے جواللہ کے رسول ملی اللہ علیہ دسلم کو بیٹ کے قاضوں کو پورا کیا کہ دونی مسئون اذان دیتے رہے جواللہ کے رسول ملی اللہ علیہ دسلم کو بیٹ کے قاضوں کو برا کیا کہ دونی مسئون اذان دیتے رہے جواللہ کے درسول ملی اللہ علیہ دسلم کو بیٹ کے ادان عمل اس اضافہ کو بورا کیا ہے دورکی ہاہت ہے ، مشعد دسول کے دادادہ حضرات محابہ الو عام

MINITED BY BORNEY STATES

کہ حضرات محابد رضوان الدیمیم اجھیں ، حضرات تا بھین رحمۃ الدھیم اور دیگر ائمہ وفقہاء امت میں سے کسی نے بھی ایسانہیں کیا۔ شریعت اسلامیہ نے عبادات کوجس مقام وجس کیفیت پر رکھا ہے، خصوصاً جس پر اسلاف امت کاعمل جاری ہے اس میں تبدیلی کا افقیار کسی کوئیس ہے۔ اس مسئلہ کی توضع کے لئے بیر شال کافی ہے کہ '' تلاوت کلام پاک باوجود یہ کہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کی قض کے لئے جا ترجیس کہ وہ رکوع ، مجدویا تعدہ ، میں قرآن پڑھے چونکہ ان میں سے کوئی جگہ بھی تلاوت کا کل جیس ہے۔''

مسنون اوراد واذ كارش مى ذره مرآ يرش كويرداشت ندكرة منه كوكروه آيرش بطايركتى بى
ولآ ويزكون شعوطا هرا كل عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر
فقال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن
عسرو أنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل حالصغرت نافح فرمات بي كرصرت ابن عرض الله مها كياده بي بيض موت ايكفن
فرات محارة الله والسلام على دسول الله الرها يرفورا التحمد الله على حل الله ويسلم على الله والسلام على دسول الله الرها والتحرين الله والتحرين التحرين الله والتحرين التحرين الله والتحرين التحرين الله والتحرين الله والتحرين الله والتحرين الله والتحرين التحرين التحرين الله والتحرين التحرين التح

خودطلب امريد ب كدبذات خودالسلام على رمول الشكوكى كائل احتراض جمارتيل رجب ايك محاني دمول الله كانشاف ايك محاني دمول كالميك على دسول الله كانشاف معود يمن و والسيلام على دسول الله كانشاف معود يمن و والسيلام على دسول الله كانشاف كر حكود و السيلام على دسول الله كانشاف كر حكود و 2؟

علاءامت اورعلاء يربلوسيكا تجزيه

گزشته مطورے بریات پایر جوت کو بھی میں کرورہ الله المین سنی اللہ طبیدہ کم کے مجدم ہارک بیل ادان سے پہلے اور بعد بیاضا فرنس تھا ، اس طرح خلا المت راشدہ ، خلا المت نبی امیہ ، خلا المت عماسیہ اور پھر قریب زمانہ بیل خلا المت حلا دیے کا ادان اپنی اصلی حالت بھی باقی رہی ۔ اس دوران آ بھوی مدی بھی بحض لوگوں نے ادان بھی اضافہ کیا تو طاہ امت نے ان کو بھی سے روک دیا اوراس کے بوحت ، ونے کا فتو تی ویا ، طاحلہ ور علاما بین جم کی پھٹی کھیے ہیں :

وردت احاديث أخر بنحو تلك الاحاديث السابقة ولم نرقى شئ منها

(د) صاحب مجانس کا بیاصول بڑا وزنی اور واضح ہے کہ جن عبادات کی کیفیت وحیثیت متعین ہے ان میں حذف یا زیادت کا اختیار کسی کوئیس۔اس کی ایک اور واضح مثال ہے ہے کہ جوفض نماز ظہر کے پہلے قعدہ میں تشہد کے بعد عمداً درود شریف پڑھے گا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اورا گرمجول کر پڑھے تو سجدہ مہوکرنا ہوگا۔

چونکہ قعدہ اولی میں درود شریف نہیں قعدہ ثانیہ میں ہے۔اس سے واضح ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے جہاں درود شریف متعین کیا ہے اس کو وہاں سے ہٹانا جائز نہیں اور جہاں متعین نہیں وہاں بڑھانا جائز نہیں۔

مشهور خفي محقق علامه ابن بهام في القدير شرح بدلية بس البات كي تعريج كي يه المنظمة و أو تاخير القيام إلى الثالثة بسبب الزيادة على التشهد مساهياً ولو بحرف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

(فتح القليد. ج ا . ص ٢ - ٥) اگرتيسرى ركعت كے لئے كمڑے ہوئے ش تاخير ہوگئى اور بحول كر درود شريف

التعرض للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قبل الأذان ولا إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ولم نر ايضاً في كلام اثمتنا تعرضا لذلك ايضاً فحيئة كل واحد من هذين ليس بسنة في محله المذكور فيه فمن اتى بواحد منهما في ذلك معتقدا سنيته في ذلك المحل المخصوص نهى عنه ومنع منه لانه تشريع بغير دليل ومن شرع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه - (الفتاوئ الكيرئ الفقهية، ج ا-ص اسا)

اس م کی اورا مادید می ہیں، کین کی بھی مدید میں افران سے قبل درودشریف اور افران کے بعد حجدرسول اللہ کہنے کا دکر کے قبیل، نیز ہمارے انکہ کے کلام ہی بھی اس مسلم کا نشان خبیل ملک ہیں۔ نیز ہمارے انکہ کے کلام ہی بھی اس مقام پر بیم آل میں ملئ ہیں، افرا بیورٹ کی اس مقام پر بیم آل سنت بھے کر کرے گا أے دو کا جائے گا۔ چو تکہ بیاتو بلاد لیل ایک مسئلہ کوشریعت کی طرف منسوب کرنا ہے اور ایسا کرنے والے کوئی کے ساتھ دوک دیا جائے گا۔

ملاً مدمنتی میر حسین تعیمی کلیع بیں : اذان کے کلمات مقرر بیں۔اس میں کی بیشی کرنا یاان کے آگے پیچے درودشر بیف یا قرآن کریم کی آیات بلافسل ملانا بدحت ہادر میادت میں خلل ڈالنے www.besturdubooks.net

پڑولیا تو بجدہ بوکرنا پڑےگا۔

#### مسنون اذان کے کلمات

(۵۳) الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله الا إله الا الله، الله الله الله، الله الله، الصلوة ،حى على الصلوة ،حى على الفلاح، حى على الفلاح، حى على الفلاح، حى على الفلاح، حى على الفلاح، الله اكبر، الله اكبر، لاإله إلا الله.

حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب رسول الله ملی اللہ علیہ وکلم نے تاقوس بنانے کا بھم دیا تا کہ تاقوس بجا کرلوگوں کو نماز کے لئے جمع کیا جائے ۔ تو ہی نے خواب میں ایک فض کو دیکھا جونا توس اٹھائے ہوئے ہے۔ میں نے کیا بینا توس بھی گے؟ اس نے کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کیا اس سے نماز کے لئے لوگوں کو جمع کریں گے ۔ اس نے کہا جمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور اس نے کہا اچھا تو بھرتم ہیے کہا کرو (ترجمہ) اللہ سب سے بیوا ہے (سموفیہ) میں (صدق ول) سے گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے طاوہ اور کوئی عبادت کے قابل جیں۔ (عرفیہ) میں (میں

کے متر اوف ہے۔ او ان کے ماتھ اول ورود شریف کولازم قرار دیا یا الل سنت کا شعار بنانا بھی بدهت
ہواور مبادت معبودہ شریخ بنے کرنے کی کوشش ہے۔ (فحص) فو کل مفتی محرسین تعبی، جامعہ
ماتھیے، لا بور الوار العوقیہ ش ہے: قرون اوئی ش بلکہ پاکتان کے معرض وجود ش آئے
سے پہلے کیں بھی او ان سے پہلے بلند آواز سے تسمیہ یا صلاقا وسلام پڑھنا مشروع کیل ہے۔
وراصل بیزوا کدو با بیول و بھر بول کی ضدسے یا نعت خوال تم کے مؤو تین نے پیدا کے ہیں، یہ دراصل بیزوا کدو با بیول کی ضدسے یا نعت خوال تم کے مؤو تین نے پیدا کے ہیں، یہ دراصل میر معبود کی جہلاء پڑھا میٹر ماتے جا جارہ ہیں اور ملام کرام خاموش ہیں، پیوٹیل
در می الوار العوفی جہلاء پڑھا استان جی جارہ ہیں اور ملام کرام خاموش ہیں، پیوٹیل
کیا دید ہے؟ (فی الوار العوفی تر ( بھان استان جی پورشریف) جنوری مرک وارم و دارالعلوم
حزب الاحتاف کا افوی : کھر ہوئے سے پہلے لاؤ ڈائیکر پر بائد آواز سے درود شریف پڑھنا جائز

الغرض اذان سے پہلے یا بعد وروش نف و فیرو کا اضافہ قرآن وسند واقوال محابیہ سے ایت فیل ہے اور خود پر ملوی کھتب نگر سکے ملاء نے بھی اس کو بدحت اور ناجائز قراد دیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ قمام بر ملوی حضرات کروہی د محانات کو بالاسے طاق د کھ کمان حقیقت پہندانہ تعلیمات برحمل کریں۔ کے نے از کی بیب مستفون کے مسلی اللہ کا اللہ کے دسول ہیں ( او فعہ ) نماز مدق دل سے دسول ہیں ( او فعہ ) نماز

کے لئے آؤ (۲وفعہ) کامیانی کی طرف آؤ (۲وفعہ) اللہ سے بڑاہے (۲وفعہ) اللہ کے سواکوئی عمادت کے لاکن نیس ہے۔ (الحدیث)

(قال الزيلعي مذا ثابت مح ) (العداؤد: باب كيف الأذان)

(20) فجرى اذان من على القلاح ك بعددوو تعد الصلوة خير من النوم كهنا مائية-

عن أبي محلورة وفيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان صلوة

الصبح قلت الصلوة خير من النوم. الصلوة خير من النوم. (الحديث)

(قال العظيم آبادي حديث صحيح) (ابوداؤد: كيف الأذان)

حضرت ابومحذورہ رمنی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم میلی اللہ علیہ وسلم نے د صوری میں میں میں میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم نے

فرهايا أكرمج كي فماز كاوقت موتودود فعد الصلوة خير من النوم كها كرو-حور به المريض الله مدفى التربع مستدان بيري في كراز الدرم مرز الدرو

حشرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسنون میہ ہے کہ فجر کی اذان میں مؤذن جب اسلامات کے اقتلامات میں مساور کی ادان میں مؤذن جب

حى على الفلاح كهركة الصلوة خير من النوم كهر. (قال البهمي ابناده في (بيهي: التويب في اذان السح)

#### اذانكا جواب دينا

(۷۶) اؤان کے آواب کا تقاضا ہے کماس دوران ادھرادھر کی بات چیت نہ کرے

بلكه كلمات اذان برخوركرے اور مؤذن كے ساتھ ساتھ بير كلمات د ہرا تا جائے۔

حعرت الوسعيد خدرى رضى الله عندس روايت ي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا: ''جبتم اذان سنوتو وی کلمات دہراؤ جومؤ ذن کہتا ہے۔'

(مسلم: استخباب التول حل قول المؤون \_ بخارى: مايقول اذاسم المناوى)

#### اذان کے بعددعا

دے) حضرت جاہر منی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول الله سلی اللہ طیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خص او ان سننے کے بعد بیددعا پڑھے۔اس کے لئے میری شفاعت حلال

موكل\_( بغارى: الدعاء مندالنداء)

دماييس :

اللهم رب هذه الدعوة التامة والسلوة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذي وعنته."



## اقامت كابيان

#### (۷۸) (الف) اقامت کے مسنون کلمات یہ ہیں

الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد أن لا إله الا الله، اشهد أن لا إله الا الله، اشهد أن لا إله إلا الله، اشهد أن محمداً رسول الله، اشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلوة، حي على الصلوة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله اكبر، لاإله إلا الله.

### (ب)مؤذن رسول حغرت الومحذورة كاعمل

عن ابن محيويز أنه سمع أبا محلورة يقول "علمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقامة سبع عشرة كلمة."

ابن محیریز نے حضرت ابومحذورۃ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے اقامت کے ستر وکلمات سکھائے تتھے۔

واضح رہے کہ ترندیؓ نے حضرت ابو محدورہ سے جومرفوع روایت نقل کی ہے اس میں بھی ستر وکلمات اقامت کا ذکر ہے۔امام ترندیؓ نے اس روایت کوسیح کھا ہے۔

(ج) مؤذن رسول معرت سلمة بن الاكوع رضى الله عند كاعمل بمي تما ما

عن عبيسدمولي مسلسمة بن الاكوع أن سلمة بن الأكوع كان يثنى

الإقامة. رطحاوى : الإقامة كيف هرجي www.besturdubooks.net

حضرت عبيد فرماتے جي كرسلمة ئن الاكوع اقامت كے دوہر كلمات كما كرتے سے (يعنى الله اكبر تكر) الله الله الله الله الله سے آخرى الله اكبو تك تمام كلمات وود فعد كها كرتے ہے )

## (و) حضرت بلال رضى الله عند كا آخرى عمل (١)

عن الأسود بن يزيد أن بلالاً كان يفتى الأذان ويثني الاقامة.

(مصنف عبدالوزاق، اسناده صحيح، آثار السنن. ج ا . ص ٥٣) حغرت اسودرضی الله عندفرمات بي كه صغرت بلال رضی الله عنداذان وا قامت كلمات دودود فعركها كرتے تھے۔

(١) عن أنس رحني الله عنه قال امر بلال أن يشقع الأفان ويؤثر الاقامة.

(مسلم : الأمر بشفع الأذان)

حفرت انس رضی الله عند فرماتے میں کہ حفرت بلال رضی الله عند کو بھم دیا ممیا کہ اوان کے کلمات دو ہر ساورا قامت کے کلمات اکبرے کہا کریں۔

لبنا حغرت بلال ابتدائی ایام شرا کا مت کے کلمات ایک ایک دفعہ کہتے تھے، لیکن جب بہ تھم منسوخ ہوا تو پھرا پا آخری عمر تک ا کا مت کے کلمات دود فعہ کھا کرتے تھے۔

امام فعاوی فرماتے میں:

ثـم ثبـت هـو من بعد على التثنية في الإقامة بتواتر الاثار في ذلك فعلم أن ذلك هم ما أمر به . (طحاوي : الإقامة كيف هي?)

بحر حضرت بلال کامتفل عمل اقامت دبری کینے کا رہاجس پر روایات متواتر و دلالت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت بلال کو ای کا تھم دیا کہا تھا۔

خود طامہ شوکا فی حضرت الامحذورة رضی الشرحندکی روایت کو بنیاد بنائے ہوئے حضرت بلال رضی الشرحنہ کے ابتدائی عمل کوشنوخ قرار دیتے ہیں۔ طاحظہ ہو۔

وهو مصاعر عن حليث بلال الذي فيه الا مر بإيتار الاقامة لأنه بعد فتح مكة لأن أبا محلورة من مسلمة القتح وبلالاً أمر بافراد الإقامة أول ما شرع الأذان فيكون فاسخاً وقد روئ ابوالشيخ أن يلالاً أفن بعنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم شم صرتيين مرتيين وأقام مثل ذلك إذا عرفت هذا تبين لك أن احاديث تثنية الإقامة صالحة للإحتجاج بها لما أسلفناه واحاديث إفراد الإقامة وان كانت www.besturdubooks.net

## (49) كلبيركنغوالے كماتھائى كلمات كود براتے جانامسنون ب

عن أبي أمامة رضى الله عنه أن بلالاً أَحَدُ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلوسة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها الله وقال في الإقامة كنمو حديث عمر رضى الله عنه في الأذان.

(ابوداؤد : مايقول إذا سمع الإقامة)

حضرت ابوامامه درضی الله عنه فرماتے بیں که مضرت بلال درضی الله عنه نے اتا مت شروع کی جب وہ قد قامت العسلو قابر پیچی تو نبی اکرم ملی الله علیه دملم نے جواب میں فرمایا : "اقسامها السله و أ دامها الله "اور باتی اقامت کا جواب اذان کی طرح دیا جیسا که حضرت عمرضی الله عنه کی حدیث میں ذکر ہوا۔

### اكو لحے جومنا

(۸۰) مسنون اذان مسنون اقامت اوراس دوران مسنون اعمال کا ذکر ہوا۔ الغرض بواعمال بحی مستخسن منصود بمیں رحمت عالم سلی الله علیہ دسلم نے بتاد سیے۔اب اس اصدح منها لکترة طرقها و کونها فی الصحیحین لکن احادیث التثنیة مشتملة علی الزیادة فالمصور الیها مع تاعر تاریخ بعضها کما عرفاک.

(حُوكا في: عُلِ الأوطار ين المراس ١٢٠ باب معد الأوان ....)

حضرت الدي دوه وضى الله عندوالى روايت حضرت بلال في أيك روايت سيمؤ قرب جس شي حضرت بلال واكبرى اقامت كينه كالحكم ديا كيا قفار جو كد حضرت الدي دوه فق كمد كموقع ي مسلمان بوئ اور حضرت بلال واكبرى اقامت كينه كالحكم شروع شروع شروع على ديا كيا قفار فبذا مصرت الدي دوه والى روايت في ما يقد عم كومنسوخ كرويا، بلكه الدائية في في المال مي حدب حضرت الدي دو والمال وجود في ما ذاك دى لو آخم خضور منى الله طيرو ملى مي وبال موجود في وواد ذاك واقامت كود جرايا كيا ب- جب جب جهين به تضييل مطوم واقامت الكيري تحقيل الدواكم واقامت كود جرايا كيا ب- جب جب جهين به تضييل مطوم القامت والى والحرى الموجود المرك الامت والى المواحد على الدواكم والمواكم والمواكم

شن الى طرف سے بوعداگانا ہم اہلسند وجماعت كوزيب نيس ويتا كديہ شان نبوت ميں سنتاخى ہے جيسا كہ بعض مبتدئين اؤان واقامت ميں آپ صلى الله عليه وسلم كے نام نامی براگو ضے جومتے ہیں۔ ذخيرو(۱) احادیث میں کہیں اس كا پیدنیس ملا۔

(۱) وَخِرهُ قُرآن وسنت مِن آپ صلی الله طبه وسلم کے نام نامی پر آنگو شجے چوہے کا ذکر فیل مائا۔ بچی وجہ ہے کہاس کو جائز جابت کرنے کے لئے من گھڑت قسوں کا مہارالیا جاتا ہے۔ ایک قصد حضرت ابو بکروشی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ جے علامہ مخاوی رحمہ اللہ القاصد الحسد باب کم بھی فقل کر کے خود فرمایا کہ "ولا بصبح "بیدہ اقد مرے سے محکی می فیش ہے۔

طامة الأوكاكي الإرى م إرت ورج 3 ألى سهد ذكره الديسة على الفردوس من حسيت أبسى بكر لما صمع قول المؤذن اشهد أن محمداً رسول الله قال هذا وقبل بساطن الأخلتين السابتين ومسيح على هينيه فقال صلى الله عليه وسلم من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي "ولا يصبح."

آیک اور قصد حفرت طاوس کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے مش بن نفر سے سنا کہ جس نے آپ اللہ مانیں ہوگا۔ آپ ملی اللہ طابق ہوگا۔

تودطامه بخاوی اس کوفکر کرئے قرباتے ہیں کہ'' و لا پیصسے فی المعرفوع من ہذا ششی ۔'' ان سب یاتوں بھی سے ایک ہمی مرفوقاً کا بت فیض ۔

اور جناب احدرضا خال صاحب بریلی میمی اس حقیقت کے معرف میں کدا کو شعر جے مناکی بھی کے الکو شعر جو مناکی بھی کی م مجمع مرفوع صدیث سے تابت نمیش آق آ جا کے بعض ضعیف اور بحروح تھے ہیں جن کا سہارا لیا جا تا ہے اور بدتو ایک حقیقت ہے کہ اسلامی تعلیمات کی نمیا و خوس حقائق اور معبوط ولائل پردکمی کئی ہے۔ ہے۔ من گھڑت قصے کہانیوں پڑتیں۔ ملاحظہ ہو۔ وہ کھتے ہیں:

''اوْ ان مِس وقت استماع نام پاک مها حب نولاک صلی الله طبیه وسلم انگوشوں کے ناخن چومتا www.pesturdub.daks.net



# فماز کی مسنون ترکیب

(۸۱) جب نماز پڑھنے لکوتو قبلدرخ ہوکر کھڑے ہوجاؤ، پھر جونماز پڑھنی ہے اس کی نیے دل ہے کرو مثلاً میرکہ دونوں نیے دل سے کرو، مثلاً میرکہ "مجرکی نماز اللہ تعالیٰ کی رضائے لئے پڑھتا ہوں۔" پھر دونوں ہاتھ کا لوں تک اٹھاؤ، ہشیلیاں اور اٹھیاں قبلہ رخ رہیں اور اٹھو کھے کا نوں کی لو کے

"اذان میں وقت استماع نام پاک صاحب لولاگ صلی الدهليد دسلم انگوشوں كے ناخن چومتا آنگھوں پر رکھنا كى حديث مج سرفرع سے تابت نیں۔ بير جو پکواس میں روایت كيا جاتا ہے كلام سے خالی۔ پس جواس كے لئے ايبا فهوت مانے يااسے مؤكد جائے يانئس تزك كو باحث زير والمامت كے ووسے فنک فلطی پر ہے۔ ہاں بحق احاد يث شعيفه محروحه میں تسسسته بيد ابھامين وارد ہے۔" (احمد رضا خال مجمود رسائل۔ ٢٥ م ١٥٥٥)

یہاں بعض ملاء کو آیک خلفی کی کہ" یہ یا جمی ضعیف جیں اور فضائل جمی ضعیف کر ورروا بھوں پر بھی محمل کرلیا جاتا ہے" لیکن آگران یا توں کے جبوت کا ضعیف احمال بھی ہوتو شایدان کا کہنا ورست ہوگا۔ جب کہ بدیا تھی سرے سے من گھڑت اور موضوع جیں تو کسی ورجہ بی بھی محمل کی بنیا و کیس من سکتیں۔ ملاحظہ ہو:

طامسيولى رحمة الشعلية قرمات إن:

الأحماديث التي رويت في تقبيل الأنامل وجعلها على العينين عند سماع اسمه صلى الله عليه وصلم عن المؤذن في كلمة الشهادة كلها موضوعات. (تيسر المقال)

کہ دوران اذان کلمے شہادت میں بنی اکرم ملی اللہ طیہ دسلم کے نام نامی پرانگو شھے چے ہے کی تمام روایات من کمڑت (موضوع) ہیں۔



اورطامة الوقي ابن جرف قل كرت وي كه:

وينجوز ويستحب العلم في الفضائل والعرفيب والترهيب بالحنيث الضعيف منالم ينكن موحسوهاً وقال "اما الموحوع فلا ينجوز العمل به بنحال" (القول البنيعـ ص ٩٥ / ١ تا ١٩٢)

کرفداکل دور ترخیب و تربیب شره معیف روایت پرهل کرنا جائز اور متحسن سبد بی طیکه من گخرت شهورچ ککرمن گزیت (میضورم) کاری معلی کرنامی حال بی جائز تیل ۔

همادت کی انگی اٹھ کراشارہ کرو لا إلى پرانگی اٹھاؤاور إلا الله پر جمالاور برحلقہ اخیر تک باعد معے رکھو، اگر دورکھت والی نماز ہے تو تشہد ختم کر کے درود شریف پڑھو، پھر دعا پڑھ کردائیں بائیں سلام پھیردواور اگر تین یا جاررکھت والی نماز ہوتو تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کے بجائے تھیر کہتے ہوئے کھڑے ہوجاؤاور تیسری یا چھی رکھت پوری کر کے سلام پھیردو۔

فرائض کی تیسری یا چیتی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا ضروری نہیں۔البتہ سنن ونوافل کی تیسری، چیتی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا ضروری ہے۔

. اس اجمال کے بعد ذیل میں اہم فقاط کی تفصیل اور دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

کیڑے پہننا

(۸۲) صاف سخرے کپڑے گئن کرنماز پڑھنی چاہئے۔واضح رہے کہ مرد کے لئے کم اذکم ناف سے گھٹوں تک جم کو چھپانا ضروری ہے۔ جب کہ حورت کے لئے چھرہ اور ہاتھ یا کا فیصل میں ہاتھ ہے ہواور ہاتھ ہا کہ کہ سے ملاوہ ابقید سمارا بدن چھپانا ضروری ہے ورند نماز نمیس ہوگ ۔ ارشادر ہائی ہے۔ یا بنی آ دم خلوا زین سکے عند کل مسجد.

(الأعراف اس)

اے آ دم کی اولا دہر نماز کے وقت آ رائش اختیار کرو۔ حضرت ابن عماس آ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قل کرتے ہیں کہ ' ران ستر ہے (بینی اس کو چمپانا ضرور ک ہے) حضرت ابوموی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثان رضی اللہ عند آ پ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو آ پ نے تھنے کوڈ حانپ دیا۔'

(بخاری:مایذ کرنی افخذ)

حضرت جایژگی روایت ہے کہ نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر کپڑ اوسیج ہو تو پورےجسم پر لپیٹ لیا کروورندنگی کی طرح با عمد الیا کرو۔

( بخارى: إذا كان الثوب ضيقاً )



#### مرذحاتيا

(۸۳) نماز کے آ داب میں سے بیہ کہ پورالباس کان کرنماز پڑھے اور سرکو بھی ڈھانپ کرر کے بلکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتاع میں برخض کو عام حالات میں سر ڈھانپ کررکھنا چاہئے۔ ہاں اگر مجوری کی وجہ سے نظے سرنماز پڑھی تو نماز ہوجائے گی، لیکن کپڑ اہوتے ہوئے بھی نظے سرنماز پڑھنا اور نظے سرد ہنا خلاف سنت ہے۔ (۱)

عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع..... (شمائل ترمذي. ص ١٦)

حضرت الس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے سرمبارک کوکپڑے سے ڈھانپ کرر کھتے تھے۔

(١) خود مولانا ثناء الله امرتسري فرمات ين

مع مسنون طریق نماز کا وی ہے جوآ تحضور صلی الله طیروسلم سے بالدوام قابت ہوا ہے لین بدن پر کپڑے اور سرڈ مکا موامو مگڑی سے باٹونی سے۔

( نُحَاواللهامر تسريٌّ : فأوكل ثَخاسَيدج المِس٥٢٥)

نيزمولانا الوسعيدشرف الدين لكيع بي :

( نظیر ) نمازادا ہوجائے گی محرسر فی حائیا اچھاہے۔ آنخسرت ملی الله طید دسلم نمازی اکثر محامد یا اور ٹو پی یا اکال خلا گیری قصد آا تارکر نظے سر نماز پڑھنے کو ایتا شعار بنار کھا ہے اور پھراس کوست کہتے ہیں یا لکل خلا ہے۔ پیش سنت سے تابت نہیں ہاں اس فسل کو مطلقا تا جائز کہتا ہمی ہو تو ٹی ہے ایسے بی پر بعد سرکو یا اور شعار بنانا ہمی خلاف سنت ہے اور خلاف سنت ہے اور خلاف سنت ہے تو ٹی بی تو تو ہوتی ہے۔

( تنا والشامر تسرى: فأوى ثنائيد جام ٥٢٣)

مولانا فرنوي فرمات بين:

اگر نظیمر نماز فیشن کی دجہ ہے تو نماز مردہ ہا گرخشوں کے لئے ہے تو بھیہ بالعصار تی ہے، اسلام میں سوائے احرام کے نظیمر رہنا خشوں کے لئے فیش ہے، اگر ستی کی دجہ سے ہو منافقین کی عادت ہے، فرض برلحاظ سے نا پہندیدہ ہے۔ (تی دکی علاوالی مدیث ہے۔ جسم سے ۲۹۱)

#### استغيال قبله

(۸۴) (الف) نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نمازی کا رخ قبلہ کی طرف ہو، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔

ارشاوریانی ہے:

قدنسرى تـقـلـب وجهك في السـماء فلنولينك قبلة ترضها قول وجهك شـطـر الـمسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ...... (الآية. بقرة. ٣٣ ١)

پیک ہم دیکھتے ہیں بار بارافھنا تیرے مندکا آسان کی طرف تو یقیناً بھیریں ہے ہم تھوکوجس قبلہ کی طرف تو رامنی ہے، اب چھیرا پنا مند مجدحرام کی طرف اور جس جگرتم ہوا کروا پنا منداس کی طرف چھیرو.....

حضرت ابو ہر رہا کی روایت ہیں ہے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتو کامل وضو کرو پھر قبلہ روہ وکرنماز پڑھو۔ (مسلم: واجبات العسلوة)

(ب) استقبال قبله نماز کی بنیادی شرط ہے جیسے باوضو ہونا، کپڑوں، بدن، جگہ کا پاک ہونا، نماز کی بنیادی شرائط ہیں،ای اہمیت کے پیش نظرار شادر بانی ہے کہ 'تم جہاں گہیں بھی ہو(نماز پڑھتے وفت) قبلہ رخ ہوجاؤ۔''

یمی وجہ ہے کہ اگر نمازی کا رخ لحہ بھر کے لئے بھی جہت قبلہ سے بھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔بس اور میل گاڑی وغیر وہیں نماز پڑھتے وقت استقبال قبلہ (۱) اور دیکرتمام شرائط وارکان کا خیال رکھنا ضروری ہے در نہ نماز نہ ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) بعض اوگ گاڑی میں تماز پڑھنے کے لئے تیم کر لیتے ہیں، حالانکہ اگر تماز کے مقرر دفت میں پائی لمتا ممکن ہوتو تیم کرنا سی شہو گا اور اگر حالات کا اعماز و ہو کہ داستہ میں وضو کا انظام نہ ہوسکے گا تو دیگر ضروریات سز کی طرح پائی بھی ساتھ دکھا جائے، نیز قبلہ درخ ہوئے بغیر جس طرف بھی ڈخ ہو تماز پڑھ لیتے ہیں یہ تماز سی تیمی ساتھ دکھا جائے ہیں اور اشاروں سے پڑھی جاتی ہے، جو تھے تیمی چونکہ تیا م فرض ہے اور دیگر ارکان کی تھے اور کھل اوا کی بھی ضروری ہے اور اشاروں سے تماز پڑھتا سی سید کہ کہ اور دیگر ارکان کی تھے اور کھل اوا کی بھی ضروری ہے اور اشاروں سے تماز پڑھتا سید کہ کہ کہ سید کہ اور دیگر ارکان کی تھے اور کھل اوا کی بھی ضروری ہے اور اشاروں سے تماز پڑھتا

قيام

(۸۵) صحت مند آدی کے لئے کھڑے ہو کرنماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے معذور ہوتو بیٹے کرنماز پڑھنے کی اجازت ہے اور اگر بیٹھنے کی ہمت بھی نہ ہوتولیٹ کرنماز پڑھے۔ الی حالتوں میں مجدہ کے لئے رکوع سے زیادہ جھکے۔ اگر ایسا بھی نہ کرسکے تو نماز کومو خرکرنے کی اجازت ہے چونکہ اس کے بعد اور کوئی مرحلہ نہیں اور آگھوں کے اشارہ سے نماز نہیں ہوتی۔

واضح رہے کہ نوافل میں افتیار ہے جاہے کھڑے ہوکرادا کرے یا پیٹے کر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جمعے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کھڑے ہوکر نماز پڑھواگراس کی طاقت نہ ہوتو بیٹے کرورنہ لیٹ کرتو بہر حال نماز ادا کرو۔ (بخاری: یا ذالم پہلق قاعداً...)

#### نيت

(۸۲) نیت ول کا اراوہ ہے نماز پڑھنے سے پہلے متعین کرے کہ نماز فرض ہے یا سنت، پابھا حت ہے یا علمہ ہو کا اراوہ ہے نماز پڑھنے سے پہلے متعین کرے کہ نماز فرض ہے؟ سنت، پابھا حت ہے یا علمہ ہوگئی گان ہوا ہوں اور وہ نمان مورکی تعیین کافی ہے۔ لیکن اگر کسی کو دساوس آتے ہوں اور وہ نماز شروع کر کے تو ڑو بتا ہو یا نماز کے خشوع وضوع اور دھیان میں کی آتی ہواس خیال سے کہ کہیں نیت میں غلطی تو نہیں ہوگئی؟ اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی یہ کمات دہرالے۔

حضرت عمرضی الله عند کہتے ہیں کہ بیل نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ریفر ماتے ہوئے سناہے کہتمام اعمال کا دارو مدار نیتوں پرہے۔الحدیث (بخاری: کیف کان بد مالوی)

اس وقت رواہے جب اورکوئی تمکنہ صورت ندہے، جب کہ یمال اولاً تو سفر کے لئے ایسے مناسب وقت کا استخاب کمیا جب اورکوئی تمکنہ صورت ندہے، جب کہ یمال اوا ہو تکیس۔ ٹانیا فہاز کے لئے بس وخیرہ رکوانے کی بات چیت بھی ہو تکتی ہے۔ ورنہ کم از کم مقررہ اسٹاپ پر جنٹی ویرگاڑی رکتی ہے اس بھی فرض رکھات تو اوا کی جائتی ہیں۔ تو اوا کی جائتی ہیں۔

تكبير

(۸۷) الله اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کرے، تجبیر کے بعد سلام پھیرنے تک نماز کے علاوہ خار تی کام حرام ہو گئے، ای لئے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور پھر ہرایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف خلل ہونے کے لئے تکبیر کہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ بیتی کہ آپ جب نماز کا ارادہ فرماتے تو نماز کے لئے کھڑے ہوئے وقت اللہ المهن کہتے ۔ پھررکوع میں جاتے وقت بجبیر کہتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سسمہ اللہ لمهن حمدہ کہتے ۔ پھر کھڑے ہو کر دہنا لگ الحمد کہتے پھردونوں وفعہ بجدہ میں جاتے ہوئے بھیر کہتے اور نماز کھل ہونے تک یونی بجبیر کہتے اور دوسری رکھت میں تشہد کے بعد اشحتے ہوئے بھی بجبیر کہتے ۔ ( بخاری: باب الکھیر با ذا قام من المجود)

#### باتفول كواخمانا

(۸۸) (الف) تجبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کا نوں تک اٹھانا جاہئے۔اس طور پر کہ ہتھیلیاں اور الکلیاں قبلہ رخ رہیں اور انگو شھے کا لوں کی لوے بالمقائل ہوں۔

عـن بـراء بـن عـاذب قـال كـان الـنبي صلى الله عليه وصلم إذا كبر لافتتاح الصلوة رفع يديه حتى يكون ابهاماه قريباً من شحمتي اذنيه.

(طحاوى : رفع اليدين في افتتاح الصلوة)

حضرت براء بن عاذب فرماتے ہیں کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ یہ متحی کہ آگر مسلی اللہ علیہ وسلم متحی کہ آپ جب نماز شروع کرنے کی تحبیر کہتے تو ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ دونوں انگو مجھے کا نوں کی لوکے برابر ہوجاتے۔

(ب) يـقـول ابوهويرة رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وصلم إذا قام إلى الصلوة رفع يليه ملاً.

(ترمذی : نشر الاصابع عند العکبیر) وفی روایة مسملم عن قصادة آنه رأی نبی الله صلی الله علیه وسلم www.besturdubooks.net

وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.

(مسلم : استجاب رقع اليدين حذو المنكبين)

حعرت ابو جريره رمنى اللدعن فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جب تماز شروع كرتے تو ہاتھوں كواچى طرح الماتے اور سحى مسلم بين حضرت آلاد ورمنى الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نی کود یکھاوہ ہاتھوں کو کا نوں کی لوتک اٹھاتے تھے۔(۱)

### واكس باتعس باكس باتعاو بكرنا

(٨٩) (الف) الله اكبركه كردونون باتعواس طورير باعد مع كدداكي باتعدى بقيل بالميل باتعدى مقبلي كى يشت يردب اورا كلو خي اور چنگليا كا حلقه بناكر من كو يكز لااور باتی تین الکیاں بائیں کلائی پردیں۔(۲)

(۱) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نی اکرم ملی الله طب دیملم بھی مجمی کشرحوں تک ہاتھ افعا تے تھے جيها كرآب كاعمل كالون تك الهافي كالمحى تقااوركالون كى لوتك بحى - يكى وجدب كربعض لوك صرف كثرمون تك باتحدا فحات بي اور دوسرے طبقد كى بابت طام شوكانى قرات بيل كدوه باتھوں کو کا توں ہے بھی او نیجا افعاتے ہیں۔ ( نیل قا وطارے اے م ۱۸۹)

مرفتها وحنند کی نظر چ تکم صرف ایک مدیث پڑین بلکها مادیث پر ہوتی ہے اس لئے وہ فرماتے ہیں ك " بجير كمة وقت اس طرح بالحدافاة كرتمام احاديث يعمل موسح كد بالحدى الكيال كالول کے برابرا گو منے کا نول کی لو کے اور انتسالیاں کندھوں کے برابر مول۔

> (١) اسلامي تين هم كمل معول بير. ا-وائس كلائي كويائس كلائي يرركمنا\_

عن سهيل بن سبعيد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمني علا ذراعه اليسري في الصلوة- (بخارى : وضع اليمني على اليسرى) ٢-دائي الميل كوياكي المراهلي كيت يردكمنا ٢-دائي باتعاب باكري باتوك المركزيل المركزيل المراكزي بعض اوگ مرف مکل مدیث برهمل کر کے بتیدا مادیث کوچھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن نتہا وحند کی نظر چ تکدا حادیث پروسی ہے۔ لبدا ان کے ہال مسنون وستحن ہے کدان ترام مورول کو جح کیا جائے۔ چونک ابوداؤد کی رواعت عامم سے حلوم موتا ہے کہ آپ سلی الله عليه وسلم نے محی تنوں صوراول كوجع فرمايا كددائي باتحدكا يكوحصه بالخم بطنلي برادر يحوكاني برركعار ساتحدي ساتحديد کردوسری روایات میں ہاتھ کو پکڑنے کی وضاحت بھی ہے۔ www.besturdubooks.net

عن عناصم بين كيليب قال فيه..... ثم وضع يده اليمني على ظهر كفه اليسري والرسغ والساعد.... الحديث.

(ابوداؤد : رفع اليدين في الصلوة)

حضرت عاصم بن کلیب فر ماتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وائیں ہاتھ کواس طرح رکھا کہ وہ یا کیں جشیلی کی پشت اور صخے اور کلائی برتھا۔

(ب) عن قبيصة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتومنا فيأخذ شماله بيمينه.

(حسن مقرمذی: هاجاء فی وضع الیمین علی الشمال) حضرت قبیمه رضی الله عنه کے والد فریاتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم جمیں نماز پڑھاتے وقت اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے۔

#### ناف کے نیچ ہاتھ با تدمنا

(٩٠) (الف) حالت قيام ش باتمول كوناف كي في با يم هنامستون مي (١) قيال عيلي رضى الله عنه السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. (ابو داؤد: وضع اليمني على اليسرى)

حعرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ کود دسرے ہاتھ پر رکھ کرنا ف کے بیٹیے با عرصا جائے۔

(ب) عن أنس قال ثالات من الحالق النبوة تعجيل الافطار وتاخير

دلاكل

<sup>(</sup>۱) ناف کے بیچے ہاتھ ہائد ہے جائیں یاسید پ؟اس پرکوئی تعلق دیتی نص موجود کیل،البتہ دولوں طرف الی روایات موجود ہیں جس پر ملائے سندنے کلام کیا ہے، تاہم ناف کے بیچے ہاتھ ہائد سے کی روایات نبتا زیادہ واضح اور تابت ہیں۔ ذیل میں سینہ پر ہاتھ ہائد سے کے دلائل اور ان کا تجربہ چیش کیا جاتا ہے۔

ا - عن واثل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله غليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره (ابن خزيمة)
 www.besturdubooks net

السحور ووضع اليد اليمني على اليسرى في الصلاة تحت السرة.

(جوهر التقي. باب وضع الينين على الصنو)

حضرت انس رمنی الله عنه فرماتے میں کہ تین چیزیں آنحضور ملی الله علیه وسلم کے

اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ است مقتمہ میں نہ جاران دارکیا۔

۱- وقت ہونے پرجلدافطار کرلیا۔

۲- سحری آخری وقت میں کھانا۔

س- نماز میں وائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پرناف کے بیچے ہائد هنا۔

٢ – عـن هـلـب قـال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده' على صدره (مسند احمد)

صن طاؤس قبال كان النبى صلى الله عليه وسلم يضع بده اليمنى على يده
 اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلوة (مراسيل ابي داؤد)
 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ضع يدك اليمنى على الشمال عند التحر.

و*يل مُبرا* :عن واثل بن حجر قال صليت.. الحديث

ب مدیث بنن طرح سے معتول ہے۔ (الف) مصنف بن اُلی شیبہ میں واکل بن جرکی ای روایت میں "علی صدرہ" (سید بر) کے بجائے" تحت السرم" (ناف کے بیچے ہاتھ با تدھنے) کے الفاظ ایں۔

(ب) این تزیمه کی قش کرده روایت شی "علی صدره" کے الفاظ میں۔

این قیم رحمة الشعلیاطلام الموقعین -ن۳- ص ۹ پرفرماتے ہیں - "أن لم يقل على صدره غير مؤمل بن استماعيل" كماس حديث كوفل كرنے والوں ميں مؤلل بن اساميل كے علاوہ كى نے بھى على صدره كے الفاظ فل فين كے برس كى بابت امام بخارى رحمة الشعلية فرماتے ہیں "مكر الحدیث" كماس كى بيان كرده حديثيں مكر ہیں -

الم الوزرعدومة الله عليه فرمات إلى : "ووا ترحم هى بهت طليال كياكرنا تعالى فيزيدكاس روايت كى سند على سفيان أورى بهى إلى جن كاابنا مسلك بيه به كهذاف كي بيني باتحد باعد سع جائين اگريدوايت قائل عمل موتى تو حضرت سفيان أورى ضروراس پرهمل ي اموت-

### (ج) دليل عقلي

عقلی دلیل اور فطری عادت کے مطابق جب اعتبائے ادب وتعظیم مقعود ہوتو انسان ناف کے بیچے ہاتھ بائد مدکر کھڑا ہوجا تا ہے۔

(و) امام ابو صنیعة سفیان توری استاق بن را مویة ابواسحاق المروزی الشافی سب ناف کے بیچے ہاتھ با عرصے کے قائل ہیں۔ امام احمد بن حنبل کامشہور مسلک، امام شافعی رحمة الله سے آیک روایت بھی کہی ہے۔

(ج) واکل بن جمر کی روایت کو یز از نے بھی تقل کیا ہے اس بیل "علی صدرہ" کے بجائے" معدمدرہ" کے افغاظ ہیں۔

--علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہاس میں ایک راوی محمہ بن مجر ہے'' لہمنا کیز' کہ جو بہت ہی محکرروایات کا راوی ہے''۔

الغرض بدردایت تین طرح سے منتول ہے ایک ش او ناف کے بیچ ہاتھ با عد مینے کا ذکر ہے۔ دوسرے میں مؤل بن اساعیل اور تیسرے میں محد بن جر میسے راوی ہیں۔ بھراس سے کو کھر استدلال مکن ہے؟

جائزه وليل تمرا : عن هلب قال رأيت ..... الخ

(الف) تغرد به سماك بن حرب ولينه غير واحد وقال النسائي. إذا تفرد بأصل لم يكن حجة.

اس کی روایت میں ساک بن حرب نے تغروا تھیار کیا ہے اور اس کو بہت سے محد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیساک جب تغروا تھیار کرے تو اس کی روایت وکیل جس بن عمق ۔

(ب) اس روایت کی سند میں معرت سغیان توری ہیں۔اگر بیر وایت قابل استدلال وعمل ہوتی تو وہ خود بھی اس بڑمل کرتے ، جب کہ وہ بھی ناف کے نیچے ہاتھ یا عصنے کے قائل ہیں۔

جائزه وليل فمبرس: عن طاؤس قال كان..... الحديث

(الف) علامه نیموی دحمة الله علیه نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

(ب) رودایت مرسل ہے۔ ( الخص معارف اسنن بے میں ۲۳۵۲۳۳۵) جائز دولیل نمبر م :

عن ابن عباس رضى الله عنه قال ضع بدك البعني .... الخ

ياء

(۹۱) (الف) الله اكبركه كرناف كي في ماته بائد هام مويا مقتدى آسته آوازى بيرناورد هد

سبحانك اللُّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ بے عیب ہے تیری تعریف کرتا ہوں، تیرے نام میں بذی پر کت ہے، اور تیرے سواکوئی عبادت کے قامل میں۔ قام میں بذی پر کت ہے، تیری شان سب سے او کچی ہے، اور تیرے سواکوئی عبادت کے قامل میں۔ قامل میں۔

ارشادرباتی ہے:

وسبح بحمد ربك حين تقوم. (الطور. ٣٨)

حضرت شحاک فرماتے جیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بیر ثناء پڑھا کرو۔ "سبحانک اللّٰهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک و لا إله

(الف)اس کی سندیش کی بن افی طالب ہے جس کی بابت موٹ بن بارون قرباتے ہیں: "اشدھد اُندہ بسکذب" ش گوائی دیتا ہوں کہ اس کی عادت جموث ہو لئے گئی۔"وخدط ابوداؤد علی حدیثہ"۔

ا مام ابودا كورهمة الله عليه في اس سيفتل كرده احاديث كوحذ ف كرديا تحا\_ (ميزان الاحتدال: ج٣ يص ٢٢٣)

(ب)اس كى سندين معرو راوى م جس كى بابت علامه اين عدى رحمه الله فرات بي "مسنكسر الحديث ..... جوهر النقي - ج ٢ - ص ٣٠)

کداس کی بیان کردوروایت مطرجوتی ہے۔

(ج)اس کی سند میں 'روح' راوی ہے جس کی بابت ابن حبان رحمہ الله فرماتے ہیں

"يروى الموضوعات ولا تحل الرواية عنه\_"

كه ه من كموّرت موايتي فقل كرتابهاس سعدوايت كرنا طلال بين سفسال السبعياكيم، ليسس المان بريس"

> . امام حاکم رحمہاللہ فرماتے ہیں کہ ووکوئی قوی قبیں ہے۔

(ابن الجوزى: زاد المسير. ج٨. ص ٢٠)

عن عبدة أن عمر رضى الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك".

(مسلم ، حجة من قال لايجهربالبسملة)

رواه الدار قطني وفيه يسمعنا ويعلمنا.

قبال المتلزى وقد روى هذا الكلام من حمر موفوعاً إلى رسول الله صبلى الله صليه وسلم قال الدار قطنى وهو الصبحيح. (حون المعبود. ج. ٢. ص ٢-٩)

صحرت عبدة سے منقول ہے كہ حضرت عمر منى اللہ عنہ (لوكوں كوتسليم كے لئے) ان كلمات كو بلندآ واز سے پڑھتے تھے۔ "مسبحانك اللّٰهم وبحمدك وتبادك اسمك وتعالىٰ جدك و لا إله غيرك".

دار تطنی کی روایت میں ہے کہ معرت مرحمیں سکھانے اور بتانے کے لئے ساتے تھے۔ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیر ثنا و معرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مجی معقول ہے۔ دار قطنی فرماتے ہیں کہ بھی تھے ہے۔

## (ب)افعنل ثناء

امام بن تيمية قرماتے ميں:

فأفضل انواع الاستفتاح ما كان ثناء محضاً.

"سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا إله غیرک". (ابن تیمیة : قاعده فی انواع الاستفتاح. ص۲۸) نماز كثروع ش سب سے بهتر پرهی جانے والی چزوه بے جوكش ثاء بی ثامهو

اوروو ہے سبحانک اللّٰهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی حدک

ولاإله غيرك.

(ج) قال الشوكاني، قال المصنف وجهر به عمر احيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاء يدل على أنه الأفضل و أنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالباً.

(نيل الاوطار. ج٢. ص١١٢)

علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مُعنف نے کہا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہ کہ موجودگی جس بھی بلند آ واز سے شاہ پڑھ لینے تا کہ لوگوں کواس کا پینہ چل جائے باوجود یکداس کو آ ہت آ واز سے پڑھنا ہی مسنون ہے اور بیمل ولالت کرتا ہے کہ بھی شاء پڑھنا افضل ہے اور بھی وہ شاء ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔

(و)عمل محابد رضى الدعنهم

امام ترندی فرماتے ہیں کہ بھی منقول ہے حضرت علی معفرت عائشہ صفرت عبداللہ بن مسعود مصفرت جا بر مصفرت جبیر بن مطعم اور حضرت بن عمر ہے۔

(ترندى: مايغول عندا فتتاح المسلوة)

شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعید بن منعور نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ حضرت الد عنہ بھی تناور خوا کرتے تھے۔ دار قطنی نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے ادرا بن المند رنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا ہے۔ اللہ عنہ سے ادرا بن المند رنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا ہے۔ (شوکانی: نیل الاوطار ۔ ج۲ے سے ۱۲۱۱)

تعوز

(۹۲) ثناء پڑھنے کے بعد منفرد او رامام کو جائے کہ پست آواز سے یہ تعوذ پڑھ۔(۱) اور مقلق ثناء پڑھ کرخاموش ہوجائے۔اعدوذ باللّه من الشيطان الرجيم۔ش شيطاني پهندوں سے نہتے کے لئے اللّٰد کی پناہ شنآ تا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) تعوذ کا معنی ہے " پناہ حاصل کرنا" منفر دوہ ہے جو بغیر تعاصت کے اکیا نماز پڑھے متعلق وہ ہے جو بغیر تعاصت کے ال

رشادرہائی ہے:

فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطن الرجيم. (النحل. ٩٨) جب تم قرآن برص لكوتو شيطان مردود كحملول سے نيچتے كے لئے الله كى بناه حاصل كرايا كرو.

عن المحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ "اعوذ بالله من الشطين الرجيم." (تلخيص الجير . ص٢٣٠)

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بناہ حاصل کرنے کے لئے اعوذ بالله من الشبيطان الوجيم پڑھتے تھے۔

در

رالف) تعوذ کے بعد امام آستہ آواز سے تسمیہ پڑھے اور مقلق خاموش رہیں۔ بہم اللہ الرحمٰن الرحم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جونہا ہے تہم کرنے والامم مان ہے۔

وں ہروں ہے۔ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات محابہ رضی اللہ عنم کاعمل تسمیہ بلند آواز سے پڑھنے کانہیں تھا۔

(ب) عـن أنـس دحـى الـله عنه قال صليت مع دسول الله صلى الله عـليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان قلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله

الرحمن الرحيم. (مسلم: حجة من لايجهر بالبسملة)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ بیس نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے جیجیے دن دیں مدھوں کیکر کسی اس کہ بھی بھی اور اس الرحم روسات میں برنیوں وا

نمازیں پڑھیں،لیکن کسی ایک کوئجی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھتے ہوئے تیں سنا۔ درور میں اندر سنان سنان میں ایک اللہ میں اسلامی میں اسلامی کا اس کا اسکار میں اسلامی کا اسکار کا اسکار کی سات

(ج) عـن أنس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وأبا يكر و عمر كانوا يفتتحون الصلوة بالحمد لله رب العالمين.

(بعد العكبير) معرت السرمني الله عند فرمات بي كه تي اكرم ملي الدعلية ملم معرب الوبكروشي الله www.hesturduhooks.net

#### خلفاء داشدين ، ويكر محابداور تابعين كاعمل

(د) قال الترملى، والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم ابوبكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ومن يعلمهم من التابعين وبه يقول الثورى وابن المبارك، واحمد واسحاق، لا يرون أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه. (ترمذى: ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم) الم ترتى رحمالله قراح في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم) الم ترتى رحمالله قراح في كراكم ملى الدعليه وملم كجهور حابكا المراكم في الحرب وعلى المراكم في الحرب وعلى المراكم في الحرب وعلى المراكم في الحرب وعلى الحرب والمراكم في الحرب وعلى الحرب والمراكم في المراكم في الحرب والمراكم في المراكم في المرا

ام مرتدی رحمدالله فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے جمہور صحاب کا مل مجی میں اللہ علیہ وسلم کے جمہور صحاب کا مل مجی میں ۔ جن میں حضرت ابو بکر رضی الله عند ، حضرت عثان رضی الله عند اور دوسرے صحابہ بھی ہیں اور ان کے بعد تا بھین کا بھی بھی مسلک تھا۔ سفیان توریّ ، این المبارک ، امام احرہ ، اسحاق، بیسب کے سب تسمید او تجی پڑھنے کے قائل نہ تھے ، المکہ کتے تھے کہ تسمید آب مدر پڑھی جائے۔

(۹۴) الغرض معلوم ہوا کہ نماز میں بائد آ واز سے تسمیہ نیس پڑھنی چاھئے چونکہ احادیث نبوید کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خلفاء راشدین کی سنت حضرات صحابتا بھین اور بقیداسلاف امت کاعمل بھی ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) بعض اوك بائدا واز سے تميد راجع كے لئے فيم مجرك روايت سے استدلال كرتے ہيں۔ عن نعيم السجمر قبال صليب وراء أبى هريوة فقراً بسم الله الرحمن الرحيم ثم قواً بام القرآن۔

جس کی بارت طامد ایمل رحمة الدطبيقرمات بي كه

ا- صرت الديري وفي الدمنك توسيقا كردول على عين عن على محاب اورتا الحين محى إلى كى في

سورة فاتحه

### (90) تسميد كے بعد سورة فاتحد پڑھے

اگر نمازی امام ہے تو تجر ،مغرب، مشاہ، کی پہلی دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ بلند آواز سے پڑھےاور ظہر ومعرکی نماز میں آ ہتہ۔

اگر نمازی امام کی افتداء میں نماز پڑھ رہاہے تو خاموش رہے۔ اگراکیلانماز پڑھ رہاہے تو وہ بھی تسمید کے بعد سورة فاتحہ پڑھے۔

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْفَالَمِيْنَ، اَلرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ اللِّيْنِ الْمَاكَ لَعَبُدُ وَإِلَّاكَ لَسُعَيْمَ، صِرَاطَ اللِّيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَيْدِ الْمَسْعَقِيْمَ، صِرَاطَ اللِّيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَيْدِ الْمُسْالِيْنَ. (الفاتحة)

مجى يا واز باندنسيد يرصد وقعل في كيا بهوائي هيم مجر كم البدار حديث معلول ب

٢- حضرت الوبري وضى الله حند كى المرف يرتبت فيم مجر كاوبم ب

۱۱ م بناری دسلم نے حضرت الا بریره دخی الله عندی دوایت علی بسم الله کا قرکس کیا۔
 ۱۳ هیم جمرکی دوایت علی تسمید کی زیادتی کوزیادتی ثقته که کر قبول میں کیا جاسکیا چونکداس

مئلہ میں میک مسلک بیہ ہے کرزیادتی جب تول ہوتی ہے کداس کا رادی معتد ہواورجس نے بید اضاف تا تیس کیا، وہ اس جیسایاس سے کم ہو، حالا تکدفیم مجرکی اس زیادتی کی بابت قالب

ممان ہے کہ پر ضعیف ہے۔

۵- بالفرض اكريدوايت مح موتى تو محى اس سے جرتسميد براستدلال ميس موسكا چاكداس عندمطلقاتسميد يز عندكاذكر بديائمة واز سے بزعد كاذكر فيس .

(نسب الركية رص ٣٣٧)

۲- نی اکرم سلی الشدهلیدوسلم میج وشام کی جوری نمازوں شی بلند آ واز سے طاوت کرتے تھے۔ اگر وہ تسید بھی جو آپر میں الشدھند یہ کیوں وہ تسید بھی جو آپر مین الشدھند یہ کیوں فرماتے کہ تی اگر مسلی الشدهلیدوسلم اور خلفا وراشدین شی سے کی نے بھی تسیداو چی آ واز سے میں پڑھی؟ کار صفرت میں الشدین شدہ سے کی اور کھرآج تیں پڑھی؟ کار صفرت میں الشدین شداس کو یدھت شار کیوں کرتے؟ اور پھرآج تک سے کارب نہوی شی افل مدید کا مسلسل ممل ترک جربے کیوں ہے؟

ہر طرح کی تعریف کے لائق مرف اللہ ہے جوسارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ نہایت رخم کرنے والا مہر بان ہے۔ قیامت کے دن کا ما لک ہے۔اے اللہ ہم صرف تیری بی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجمی سے مدد ما تکتے ہیں تو ہم کوسید حاراستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پرتونے اپنافعنل کیا جو تیرے خضب سے محفوظ رہے اور جو بھتکے ہوئے ہیں۔

الفرض اس تحتیق سے معلوم ہوا کہ تیم مجرکی روایت سے جرتسمیہ پراستداذل کے گیل ۔ اوراس کے ملاوہ کوئی اوریکی روایت بھی ٹیس کئی جس سے جرتسمیہ سنت کا بہت ہو۔ اس لئے ملامہ ابن تیم رحمۃ الله ملی فرماتے ہیں کہ "فیصد حیسے تسلک الاحدادیست غیر صویح و صوبے محمد الدو ہیں ان جس جرتسمیہ کی تھرت کیل ہے اور جن روایات جس جم جم

نیزاماماین جمیقرماتے ہیں۔

تسميد كالفرر كسهده وتح فيل إير-

وقد اتفق أهل المعرفة أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولم يرواهل السنن من ذلك شيئاً وإنما يوجد الجهر بها في أحاديث موضوعة وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر وهم من أكذب الناس فوضعوا أحاديث لبسوا بها على الناس أمر دينهم ولهذا يوجد في كلام الممة أهل السنة مثل سفيان الثوري، من السنة المسح على التخين وترك الجهر بالبسملة، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر رضى الله عنهما لأنهم كان عندهم شعار الرافضة

(مختصر فتاوی این تیمید ص ۲۸ ص ۴۷)

#### (٩٢) منفردسورة فاتخه يزم

منفردو افخص ہے جواکیلانماز پڑھے۔ایے فض کے لئے ضروری ہے کدوہ ہررکعت میں سورة فاتحہ پڑھے۔

عـن عبـائــة بـن الصامت رضى الله عنه يبلغ به النبى صلى الله عليه ومـلم لا صلوة لـمن لم يقرأ بفاتـحة الكتاب."

(صحیح مسلم: وجوب قراء فه الفاتحة فی کل د کعة) حغرت عبادة رضی الله عنه سے معقول ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو مخض سورة فاتحه ندیز ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ۔

اس مدیث کی تشریح کے لئے ہم حضرات محابہ کرام رضی الله عنہم ، حضرات تا بعین و محدثین کی طرف رجوع کرتے ہیں ، چونکہ وہ آنحضور صلی الله علیہ وسلم سے مطلوبہ مغیوم ومرادکو بخو لی بچھتے تھے۔

د مرادور وبالت ---ا- حضرت جابر رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ جو فض اکیلا نماز پڑھے۔اس کے لئے ہر رکھت میں سورة فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر امام کے بیچے ہوتو ضروری نہیں ہے۔

لواب صاحب كاارشاد

ر بہت میں میں ہوتا ہے۔ نیز خود لواب صدیق حسن خال طریقہ نماز بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اللہ آ ہستہ پڑھے۔ ملاحظہ ہو۔

" يعده بسمله كوبيرآ بستدواحتياط ورين است زيرا كدروايت فخلف آ مده است در بودن وبؤون بسمله آيتي از فاحجه ومحج شده است از آنخفرت ملى الله عليه وللم افتتاح كردن نماز بالحدودوم جمر بيسم الله..." نواب مديق حن خال: مسك الختام ...ج ارص ٣٤٩)

كى فرازش تعوذك بعد تسميد استد پڑھ كما حتياط كا قلاصًا بى ہے چوكد تسميد سوره قاتحد كو آيت ہے يا تين اس من القاف تم كى روايات لتى إن ليكن ميد بات تو پاية ثبوت كو كائي چكى ہے كما تحضور صلى الله عليد علم نے قرائ كا قاز الحمدے كيا، غيزيركر تسميد بلندا واز سے تين پڑھى۔"

اب رکھت کے شروع میں سمیہ بلند آ واز سے پڑھنے والے معرات کو بیا ہے کہ ووا پی مسلکی اور گروہی وابنگی کو بالاس کے است کے مطابق کیا کریں۔

ای گئے امام بخاری کے استادادرایک عظیم محدث امام احد نے بھی معرت عباد اوالی اس حدیث کومنفرد پر بی محمول کیا ہے جسے ام تر فدی نے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة السكتاب إذا كان وحده، واحتج بحنيث جابر حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام قال احمد فهذا رجل من أصبحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده.

(ترمذي : ترك القراءة خلف الإمام)

لا صلوة لسمن لسم يقرا بفاتحة الكتاب كامنيوم بيب كرجب وكافن الكائماز بردر بابوتو سورة فاتحر برص بغيراس كائماز بين بوگى،اس كا وليل حضرت جاير كاروايت به كرجس في ايك ركعت على بحل سورة فا تحرد برهى اس كائماز بين بوگ ولا يركوه الم مي بحل مورة فاتحرد برهى اس كائماز بين بوگ ولا يركوه الم مي بحر المام احتر فراح بين كرجي اكرم ملى الله عليه وسلم كارشاد مبارك كامنيوم وه به جوايك جليل القدر محالي في تسمجها به لا حملوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والى مديث منفرد كهار مي منفول به كر حضرت محادة في يرمديث منفرد كهاره بين الشمنيم كه بعد حضرت معان سيم منفول به كر حضرت مجادة كي يرمديث منفرد كهاره بين سيم المناه عليه ومسلم قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً، قال صفيان لمن يصلى وحده.

(ابوداؤد: من ترك القراءة)

حضرت مغیان قرماتے بین کہ حضرت مبادی کی صدیمے لاصلوۃ المدن لم یقراً بفاتحۃ الکتاب فصاعد اُس مخص کی بابت ہے جواکیا قماز پڑھ دہا ہو۔ الفرض واضح ہوگیا کہ حضرات محابہ کرام رضی اللہ حنم سلف صالحین اور محدثین کے نزدیک بیصدیمے منفرد کے بارے میں ہے۔ لہذا اس صدیمے سے قطعاً بیاستدلال فہل کیا جاسکا کہ امام کے ساتھ مقتری کوئمی سورۃ قاتحہ پڑھنی چاہئے۔

### (٩٤) مقترى سورة فاتحدند پڑھے

تعلیمات قرآنیاورار شادات نویه کے مطالعہ سے یہ بات تکمر کرسائے آجاتی ہے کہ باجماعت نماز میں مقتلی کوسور ہ فاتحاور زائد سور ہنیں پڑھنی جائے۔

ُ (۹۸)دلیلنمبرا : ارشادربائیے : واِذا قوی الْقوآن فساستسمعوا لَـه واُنـعبتـوا لمـعلکم تو حمون (احراف۴۰)ادرجبِقرآن پڑھاجاسےآواسکوفور سےسنوادرخاموش رہوتا کتم پردتم کیاجائے۔

(الف) ذیل میں اس آیت کی تغییر صغرات محابہ کرام مصغرات تا بھین اور صغرات مغسرینؓ ومحدثینؓ کے حوالہ ہے لقل کی جاتی ہے۔

حضرت عبداللدين مسعود، حضرت عبدالله ين حماس معضرت الوجريرة حضرت عبدالله ين منظل قرمات بي كديرة يت نماز اور خطبه كه بارس ش نازل موكى ــ (تغيير اين كثير ــن ٢ ـ ص ١٨١)

امام بخاریؓ کے استادامام احدِّفرمائے ہیں کہاس بات پرامت اسلامیہ کا اہمارگ ہے۔ اُجمع الناس علی اُن هذہ الآیة فی الصلوة.

(المغنى. ج ۱ ـ ص • ٩ ٩) البات يهميمنن بيلكرياً عت ثمازكهارك بين نازل بوئي ـ امام زيدين الملم اورايوالعالية قرمات بين : "كسانسوا يسقر أون محلف الامسام فنزلت وإذا قرئ القرآن فاصعموا له وانصعوا لعلكم ترحمون."

(المفنى. ج ١ . ص • ٩٩)

کبعض لوگ اہام کے بیچے قر اُت کیا کرتے تھے تو بیٹھ ناز آل ہوگیا کہ جب قر آن پڑھاجائے تو اس کوغورے سنوادر خاموش رہو۔

عن بشيسر بن جابر قال صلى ابن مسعود رضى الله عنه فسمع ناساً يـقـرؤن مـع الإمام فلما انصرف قال أما ان لكم ان تفهموا أما ان لكن ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما أمر.

(تفسیر ابن کثیر. ج ۲. ص ۲۸۰) www.besturdubooks.net حضرت بشرین جابر همراتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رمنی اللہ عند نے نماز پڑھائی تو انہوں نے محسوس کیا کہ بعض لوگ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے ایسے لوگوں کوڈانٹے ہوئے فرمایا: اللہ تعالی کا عظم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کوغور سے سنواور خاموش رہواس کے باوجودتم اس بات کوئیس بھتے ، کیا اب بھی تنہارے بھٹے کا وقت نیس آیا۔

اس تفصیل سے بیر حقیقت بالکل واضح ہوگئ کہ بیآ ہت نماز کے بارے میں نازل ہوئی لبذا جب امام قرآن پڑھ رہا ہوتو مقتری خاموش رہیں۔

(ب) یہاں برحقیقت بھی پیش نظررہ کاس آیت میں دوسم کے کم ہیں (ا) خور سے سنو (۲) خاموں رہو، ان دونوں پر عمل صرف ای صورت میں ممکن ہے جب مقلدی امام کے ساتھ سورة فاتحہ نہ پڑھے۔ چاہام او ٹجی قر اُت کردہا ہو۔ یا آ ہت، البتدا تنا ضرور ہے کہ جومقندی جری نمازوں میں امام کے ساتھ پڑھے گا۔ اس نے مندرجہ بالا دونوں کموں کی خلاف ورزی کی کہ نہ امام کی قر اُت کو خور سے سنااور نہ بی خاموش رہااور جومقندی سری نمازوں میں امام کے ساتھ پڑھے گا۔ اس نے دوسر سے کم کی اقالفت کی کہ جومقندی سری نمازوں میں امام کے ساتھ پڑھے گا۔ اس نے دوسر سے کم کی الفت کی کہ خاموش نہیں دہا۔ ای لئے مشہور مفسرام الو کی کرچھا میں آیس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں :

دلت الأية على النهى عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به، فهى دالة على النهى فيما يجهر به، فهى دالة على النهى فيما يخفى، لأنه أوجب الإستماع والإنصات عند قراءة القرآن ولم يشترط فيه حال الجهر من الإخفاء فإذا جهر فعلينا الإستماع والإنصات، وإذا خفى فعلينا الإنصات بحكم اللفظ لعلمنا بأنه قارئ للقرآن. (أحكام القران. ج٣.ص ٩ ٣)

اس آیت کی روسے جس طرح جمری نمازوں میں مقتری کوامام کے ساتھ پڑھنے
سے روکا کیا ہے۔ اس طرح سری نمازوں میں بھی امام کے ساتھ پڑھنے سے روکا کیا
ہے۔ چنکہ طاوت قرآن کے وقت اس کوسنتا اور خاموش رہتا ضروری ہے۔ اس میں
جمری نماز کی کوئی تخصیص نیس ہے۔ افغرض جب امام بلندآ واز سے بڑھ رہا ہولو ہم پراس کا
سنتا اور خاموش رہتا ضروری ہے اور جب وہ آہتہ پڑھ رہا ہولو خاموش رہتا بہر حال
ضروری ہے چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہولو خاموش رہتا بہر حال
سند الدر کی ہمیں معلوم ہے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے۔



(ج)اس آیت سے بینائج معلوم ہوئے۔

المام كابت قرآني فالحرطف الامام كى بابت نازل موتى بـــ

جب امام بلندآ واز سے قرآن پڑھ رہا ہوتو اس کوغور سے سننا اور خاموش رہنا

واجب ہے۔

ہے ہے۔ ہے جب امام آ ہستہ واز سے قرآن پڑھ رہا ہوتو مقتلی کو خاموش رہنا جا ہے۔ ہے اس آ ہت میں خاموثی کا حکم ہے اور اس پڑھل اُسی صورت میں ممکن ہے جب مقتری خودنه پڑھے۔

بر الله تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس مخض کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو نماز میں قر آن کو غورسے سے اور خاموش رہے۔

ورسے سے اور ما حوں رہے۔ ہیٰہ جو مقتری امام کے ساتھ قر اُت کرتا ہے اس نے اس تھم پڑمل نہیں کیا۔ لہذا آج کل جولوگ اپنی مسلکی مجبوریوں کی وجہ سے اس آیت پڑمل کرنے کے بجائے اس کی وور در از خانہ ساز تاویلیں کرتے ہیں انہیں بھی چاہئے کہ وہ قر آن کریم کی اس آیت برهل کیا کریں۔

(۹۹)دلیل تمبرا : ارشادربانی ہے :

لات حرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. (القيامة. ٢ ١٦١ ٩ ١)

(الله کے نی) آب اس (قرآن) کوجلدی جلدی لینے کے لئے اس پرزبان نہ ہلایا کیجئے براو ہمارے ذمہ ہاس کا جمع کردینا اوراس کا پڑھوانا جب ہم اسے پڑھے لکیس آ باس كتالى موجايا كيجة - فراس كاميان كراديتا بحى مار عد مدب-

امام بخاريٌّ اس آيت كي تغيير عن معرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها كي روايت نق کرتے ہیں :

عن ابن عباسٌ في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رمسول السُّله حسلى السُّله عبلينه وصلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يـحـرك شفتيه.... فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صليرك وتقرء ه فإذا قرأناه قال

فاستمع له، ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرئه فكان رسول الله صلى الـلّـه عليه وسلم بعد ذالك إذ أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. (بخارى : كتاب الوحي)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عہما فرماتے ہیں کہ زول قرآن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مشلقت ہوتی اور (حضرت جریل علیہ السلام کی ساتھ ساتھ پڑھنے کے لئے ) آپ ہونٹ ہلاتے ، تو اللہ تعالی نے یہ آ بت نازل کی کہ آپ اس کو جلدی جلدی جلدی لینے کے لئے اس پرزیان نہ ہلایا سیجے ، یہ تو ہمارے ذمہ ہاں کو جمع کردینا اور پڑھوانا ، حضرت این عباس قرماتے ہیں اس سے مراد ہے کہ قرآن کو سیدیش جمع کردینا اور پڑھوانا ، جب ہم اسے پڑھے گئیں تو آپ اس کے تالع ہوجایا سیجے حضرت این عباس قرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو فور سے نیس اور چپ رہیں گھراس کا بیان کردینا بھی ہمارے ذمہ ہے ، لین اس کا پڑھوانا ، اس آیت کے نزول کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ رہتی کہ جب حضرت جریل طیہ السلام آئے تو آپ فور سے قرآن سنتے جب وہ وہ اپس چلے جاتے تو پھرآپ پڑھتے ہیں حضرت جریل علیہ السلام قرآن سنتے جب وہ وہ اپس چلے جاتے تو پھرآپ پڑھتے ہیں حضرت جریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ (بخاری شریف)

المذهباذا فرائدہ فاتبع قرآنہ جب ہم پڑھ لکیں آؤ آپ اس کتالی ہوجایا کیجے۔ اس آیت بھی اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ و مایا کے جب ہم قرآن پر میں اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا جمیا ہے کہ جب ہم قرآن پر میں اور حضرت عبداللہ بن عہاں اللہ بن مرادیہ ہے کہ فورے شن ۔ اس لئے اس آیت کے نزول کے بحد تو و کیسل جریل کے بحد خود سے سنتے اور تحییل جریل کے بحد خود بر سنتے اور تحییل جریل کے بحد خود بر سنتے ۔

ہے جب نمازے ہاہر تلاوت قرآن کے موقع پر تھم البی اور عمل نہوی بغور سننے اور خاموش رہنے کا ہے تو نماز کے دوران اس کا اہتمام اور بھی زیادہ ہونا چاہئے۔واشح رہے کہ بیخاصیت وآ داب مرف قرآن کے لئے ہے۔ لہذا سورۃ فاتحداورزا کدسورۃ کے ملاوہ بقیہ تسبیحات دیجبیرات مقتدی کو بھی پڑھنی ہوں گی۔

# (۱۰۰)دلیل نمبر۱-مقلای خاموش رہے

صحیم مسلم شریف کی درج ذیل صدیت شی خودرسول الله صلی الله علیه وسلم نے امام اور مقتری کی ذمدوار ہوں کا تعین فرماویا ہے۔ بعض شی تو امام اور مقتری شریک بیں جب کہ بعض میں شریک بیل المام اور مقتری کوا پی اپی ذمدوار ہوں کی مطابق امام اور مقتری کوا پی اپی ذمدوار ہوں کی محکم الله صلی الله علیه وسلم خطبنا فیبن عن ابسی موسی قال إن رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبنا فیبن است و علمنا صلوتنا فقال إذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ٹم لیتو مکم احد کم فاؤا کبر فکروا واز کموا فإن احد کم فاؤا کبر ورکع فکروا واز کموا فإن الامام یک بعلکم ویرفع قبلکم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلی وسلم فعلی بعد کی بوانا قبل مسمع الله فیزا کبر ورکع فکروا اللهم ربنا لک المحمد یسمع الله لکم فیان الله تیارک و تعالی قال علی لسان نبیه صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم و الله علیه وسلم و الله علیه وسلم الله علیه وسلم و الله لمن حمده و إذا کبر فسجد فکروا واستحدوا.

(صحيح مسلم : التشهد في الصلاة)

كهدكرىجده كرياته تم مجى تكبير كهدكر بجده كرو\_(مسلم شريف)

علامداین جیریقرماتے ہیں که اس حدیث کوامام احمدامام مسلم امام اسحاق نے سیح قرار دیا ہے لہذا اس پر کسی طرح کا کلام اثر انداز نہیں ہوتا۔ (رسائل دیدیہ سلفیہ مسمم م شمیح مسلم شریف کی مید عدیث فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں بالکل واضح ہے، چونکہ اس میں نماز باجماعت کی تصریح ہے۔

چند بنیا دی حقائق فاتحہ خلف الا مام کا مسئلہ بھٹے کے لئے بیہ جان لین ضروری ہے کہ اس مسئلہ بن مختلف آراہ ہیں۔ ڈیل میں مختصراً ان آراء کو بیان کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کے قری یاضعیف ہونے کی بابت ہمی

ضرورى وضاحت كى جاتى ہے۔

ا - بیلی رائے: سری وجری تمام نمازوں على امام كے بيچے مقترى سورة فاتحدادركو في سورة ندر عصد

٢-دوسرى دائ : سرى تمازون على مورة قاتحديد عيرى تمازون على نديد عد

۳-تیسری رائے: سور 8 فاتحہ پڑھنے کے دوران اور آخر ش امام جود تذکر مے مقتلی اس ش سور 8 فاتحہ بڑھ لے۔

۲- تمام فرازوں میں امام کے بیچے مقتلی پرسورة فاتحد پڑھناواجب ہے۔

تجویہ : پہلا مسلک مائج ہے چونک قرآن کریم، احادیث شریفداورآ فار محابہ ہے بھی فابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ متدمعہ بالا دلائل سے واضح ہوگیا۔

دوسرى دائ : درج قيل وجوه كى يناه يدوسرى دائي سرجوح ہے۔

ا۔ قَرآ نَی تعلیمات کی رو سے جب نماز میں قرآ ن پڑھا جائے تو اس کوسٹنا اور خاموش رہنا ضروری ہے۔اس میں جبری اورسری نمازوں کی تغریق تھیں گائی۔الندا جمیں بھی پر تغریق تیں کرنی چاہیے۔ ۲۔ مسلم شریف میں صفرت زیدین تابت کی صدیث پڑی واضح ہے کہ کسی نماز میں بھی امام کے بیچھے نمیس پڑھنا چاہئے۔

۳- حضرت حمیدالله بن مسعودگی روایت بی بر که جاروں دکھات بی مشقدی ندیز سے اور فاہر ہے جار دکھات والی نمازوں بی سے ظہر وصر بی تمل اور عشاء کی دور کھات بی آ ہت قر اُت کی جاتی ہے۔ الغرض جمری وسری دونوں طرح کی نمازوں بیں حقدی امام کے ساتھ ندیز سے اور ان بی تفریق کرنا مجانیش کہ جمری نمازوں بی تو مقندی ندیز ہے اور سری نمازوں بی پڑھ لے۔ ن واعظ با رون کے مصد سرے میں اور اون کی سرور ہے۔ معاصر مصال کا ہے۔ کے باوجود بلوغ المرام کی شرح سبل السلام جسائی حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔

الماطيهو :

ثم احتملف القالسلون بوجوب قرأتها علف الامام فقيل في محل سكتاته بين الآيات وقيسل في سكوته بعد تمام قراء ة الفاتحة ولا دليل على هذين القولين. (سل السلام من السم ١٨٧)

فاتحه طف الا مام كے قائلين كا بھى اختلاف ہے بعض كا كہتا ہے كه (امام كى قر أت كے دوران) ہر آ بت كے بعد والے وقف ميں سورة فاتحہ پڑ حتاجائے۔ جب كہ بعض مير كہتے ہيں كم امام سورہ فاتحہ پڑھ چكے قومقترى سورة فاتحہ پڑھے ليكن بيدولوں قول بلادليل ہيں۔

سیابت ہوتا ہے لہ جب ام مران پر سے وسلمان ورسے سے اور ما موں رہے۔ دوسرا مرحلہ صدیث شریف: قرآن کریم کے بعد دوسری دلیل آخضور سلی اللہ طیہ وسلم کی احادیث مہارکہ ہیں اور حدیث کا علم رکھنے والوں پر بیر حقیقت روز روثن کی طرح واضح ہے کہ کوئی آ لیک سطح حدیث ہمی المی نیس جس بیس آپ سلی اللہ طیہ وسلم نے تھم ویا ہوکہ امام کے بیچھے ہر تمازیس منتقلی پرسور آقاتی پڑھنا ضروری ہے اس سلسلہ بی صفرات فیر مقلدین جودلیل ہمی چی کرتے

ہیں وہ یا تو مرفوع تھیں ہے، یا وہ ضعیف ہے یا ان ش نماز ہا جماعت کی صراحت کیں ہے۔ یمیاں یہ بات بیش نظر رہے کہ امام بخاری نے قاتحہ خلف الامام سے متعلق بعض روایات کو ایک رسالہ ش تی کیا ہے جس بی بہت می روایات ضعیف ہیں۔ نیز بہت می روایات عیں ہے کہ جمری نماز وں میں متعلق کو شورة فاتحہ نیک پڑھنی ہا ہے۔ اب معزات فیر مقلدین اکثر و بیشتر ان ضعیف روایات کو ذکر کرتے ہیں جن میں فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن ان روایات کے ضعیف وکمزور ہونے کو چمیاتے ہیں ملکہ میں خالط دیتے ہیں کہ اس رسالہ کی روایات ہی سے بخاری شریف

کے معیار کی ہیں۔ نیز بیہ معرات اسی رسالہ کی ان روایات کو بھی حوام سے چھیاتے ہیں جن میں جمری نماز کے دوران مقتری کے لئے سورة فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ الغرض ذیل میں ان معرات کے اہم ولائل کا تجویہ چیش کیاجا تا ہے تا کہ سادہ لوج حوام متنبر دہیں۔

ا- صغرت مبادة كي روايت : حغرت مباوة رضي الله منه فرمات مين كهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي

تجویہ : شروع شی بیموش کردیا مناسب ہے حضرات فیرمقلدین کی مضوط ترین ولیل بیروایت ہے۔ جس کا تجویباً کدوسلورش فیش موالاوراس سے اعداز و موسلے کا کہ جب ان کی مضوط ترین ولیل کا بیا حال ہوگا؟ ولیل کا بیرحال ہے قبید ولاکل کا کیا حال ہوگا؟

ضعف کی کیلی دجہ : واضح رہے کدیدروایت مختف طرق سے منتول ہے اور نباتا اس کا مضبوط سلسلہ سندوہ ہے جس شل محرین اسحاق ہے۔ لبنداؤیل شی اس سلسلہ کا ضعف بیان کردیا جا تا ہے تا کہ بقید طرق کا بنو بی اعماز و موسکے۔

معرت مادة والى روايت كى سندش ايك مادئ هم بن اسحاق م جس كى بابت قسال الدار قطنى لا يحتج بسه، قال سليمان التيمى كذاب، قال مالك دجال من الدجاجلة قال يحى القطان أشهد أن محمد بن اسحاق كذاب-

(ميزان الإعتدال-ج ١ - ص ٢٩٩ تا ٢٤١)

دار تطنی فرماتے ہیں کرھر بن اسحاق کی بات قابل استداد ل دیک ہے۔ سلیمان یمی فرماتے ہیں کدہ ا بہت جمونا تھا۔ مالک فرماتے ہیں کد جالوں میں سے ہے۔ یکی قطان فرماتے ہیں میں گوائی دیتا موں کرھر بن اسحاق جمونا ہے۔

دومری وجہ: امام این جی تر مائے ہیں کہامت کا ہدا تھ نہی اکرم ملی اللہ طبید وسلم اور صفرات محابہ
کرام کے بابین چی تین آیا، بلکہ صفرت عباد فا اور بحض تا بھین کے بابین چی آیا ہے (البلا اسور قا قاتی پڑھنے ہے متعلق اس تھم کی تبست نہی اکرم ملی اللہ والیہ وسلم کی طرف کرنا تھی نہیں ہے) لیکن چونکہ اس واقعہ کے الفاظ دومری مرفوع مدیث سے ملتے جلتے تھے و بحض شامی راویوں کو مفالطہ ہوا اور انہوں نے اس کو حضورا کرم ملی اللہ والیہ وسلم کی طرف منسوب کردیا۔ بی وجہ ہے کہ امام بھاری نے اپنی می مصفرت عماد فی اس روایت کو اس طرح نقل جیس کیا بلکہ اس شرامامت کا بیتذکرہ بی میں کہ ایک تھی۔ جسم میں کا بیتذکرہ بی کہ ایک میں میں ایک تھی۔ جسم میں کا کہ اور کھی کیا بلکہ اس شرامامت کا بیتذکرہ بی کہاں۔ (الوی کا این تیمید۔ جسم میں کا کہاں

تیری دید : مشهور محدث طامر محر بوسف بنوری نے قر اُت فاتحد طلف الا مام کی ہا بت حضرت مهاد قا دالی اس دوایت پر تحصیلی بحث کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سند میں آٹھ تھے م کا اضطراب ہے اوراس کے متن میں تیروشم کا اضطراب ہے۔ (معارف اُسنن سن ۳۰ میں ۲۰۱۲)

يَحَكَّى وَجِهُ: المَامَانَ يَمِيرِّهُ النَّهِ فِيلُ وَهِذَا الْحِدَيثِ مِعلَى عِنْدَ أَثْمَةُ الحديثِ بسأمور كثيرة ضعف احمد وغيره من الأثمة (فتاوى ابن تيميةً -- ٢٣-ص ٢٨١) اس مدیث کوائد مدیث نے فتلف وجوہ کی بنا پرضعف وکزور قرار دیا ہے حتی کدام بخاری کے استادامام احمادر دوسر سائد في محى اس كوشعيف قرارد بايد

قبال التيمويّ حديث عبادة بن الصامت في العباس القراء ة قد روى بوجوه كلها جعيفة. (آثار السنن. ج آ . ص 24)

مشهور محدث علامه نيوي فرمات بين كه حضرت عبادة كى جس روايت بي التياس قرأت كا ذكرب اس كىسب طرق ضعيف اور كزوري - آفاد اسن كم حاشيه يساس كيم كم تتسيل موجود ب-ياني بي وجد : مشهور فيرمقلده الم في البانى صاحب كا تحقيقات كوصوات فيرمقلد بن حرف آخ نجي ي ان كالحقيق كاخلاصه يب كم حعرت مبادي والى يدحد عث منسوخ بد ملاحظه و: في القرأة طف الام (جرى نمازول عن قانحه طف الامام منوخ ب) اس موان كول عن كصح بي وكان قد اجاز مؤتمين أن يقرئوا بها وراء الامام في الصلوة الجهرية ثم تهاهم عن القراءة كلها في الجهرية..... وجعل الإنصات لقرأة الإمام من تسمام الاتسام فقال انسما جنعسل الإسام ليثوتم به فإذا كبر فيكبروا وإذا قرء فانصدوا.. شروع مستقريل كالم كي يتي مودة الخريد عنى اجازت في 1 كم حضرت مبادة كى بى مديث بيان كرك كليع بين ) كرا ب سلى الله عليه وسلم في جرى فمازول على مقتلى كو برهم كاقرأت يعددك وإساورامام كآقرأت كوفت مقلزى كاخاموى كافتزا كالاالدادات ش ے قرارد پالرشاد نوی موالدام کا مقصدتی بیے کماس کی افتداو کی جائے وہ ایوں کہ جب امام کلمبر كية م بي كبركواورجب وورد من الكاتم فامول اوجاد (مد ملاة الني ص ٩٣)

الغرض بيرمديث منسوخ بي نيزيداس قدرضيف ب كماس كى بنياد يرواضح قرآنى آيات ونوى ا ما دیث کوئیں چوڑا جاسکا اوراس سے قاتحہ فلف الا مام پراستدلال کرنامی نیس ہے۔

٢- صغرات فيرمقلدين كي دومري وكيل : "لا صلاة لمن يقوأ بفاتحة الكتاب"

"جوهن ورة فاتحدند يزهاس كانمازين موتى"

ا کشر دیکھا ممیاہے کہ جب معرات فیرمقلدین کوقر آن کریم سے ادر مرت ومرفوع احادیث سے كوئى دليل فيل التي قواس مديث كوفاتخه طلف الامام كى بنياد بنائے كى كوشش كرتے ہيں۔

تجويد : بدايك واضح حقيقت ب كردي مسائل على مرف أيك آ دو مديث كود كم كر بقيد كونظرا عراز كركوني فيعلم يس كياجاسكا، بكداس مسئله عدمتعلق بقنى آيات واحاديث منتول مول، ان سب کو پیش نظر رکھاجاتا ہے۔فقہام محدثین کا سی اقبازی نشان ہوتا ہے۔ کو کہ محدود اورسطی مطومات ركضوا للوك أيك وحديث كود كدكراس كالمح مراد متعين في بغيراي فهم وذوق كمطابق الى يوكل شروع كردسية بين اوريدعم فولش ال فالتي كا شكار موجات بين كريم مجى مدیث پڑمل کردہے ہیں اور بس ای تبت ہے اپنے آپ کو اہل مدیث بھنے گلتے ہیں۔واضح www.besturdubooks.net

ر از نیسید سود اور کی کام ک در به کدام ل الل مدیث وی لوگ بین جن کاعلی افق افتا و سطح به کر برمسلاس متعلقه آیات واحادیث و ممل محابر بران کی نظر بهاورای کے مطابق اُن کام کم کے ۔

اب فاتحہ ظف الامام کے مسئلہ میں آگر صرف بھی ایک حدیث ہوتی تو شاید غیر مقلد حضرات کا مطلوب استدلال مجمع ہوتا ہلی مسئلہ کی بقیدروایات کو پیش تظرر کھنے سے اس حدیث کا جومنہوم معین ہوگا وی سمجے ہے۔ ملاحظہ ہو۔

ا- ترقى شريف بين ب كه امام بخارى كاستاذ امام احمد في اس مديث كومغرد يرمحول كياب يجدَر على الله عليه وسلم الله عليه وسلم تاول قول الله صلى الله عليه وسلم تاول قول الله صلى الله عليه وسلم تاول قول النه عليه عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقوء بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحدم (ترمذى: ترك القرأة)

الم احدّ قرمات بين كه تى اكرم سلى الله عليه وسلم كارشاد مبارك كايد منهوم وه ب جوايك جئيل القدر محالي في اكرم سلوة لسن لم يقوأ بفاتحة الكتاب والى مديث منفروك بارك من ب-

٢- الوداؤدشريف من صرت مغيال قرمات بين ميصديث مغروك مار ين ب-

لاصلوة لمن لم يقرأ بقائحة الكتاب قصاعداً، قال سفيان لمن يصلي وحده.

(ابودازد شریف)

معرت منان قرائم المعلى المسلوة لمدن له يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً والى المساهداً والى المساهداً والى

حدیث الکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ ایک ا

۳-الغرض اس مدید بی تشریف کا جومفهوم ایک سحانی رسول نے سجھا، جس کوامام بغاری کے استاد نے ترج دی ہےاور جے ابوداو دوتر ندی نے قل کیا ہے، للذا بمیں آقو وی مفہوم زیادہ پندہے۔

٣- دوسرى روايات كوسائ ركعے سے بيد هيقت واضح موجاتى ہے كدامام ك فرأت مقتدى كے لئے

كانى باى لئے ايسے وقت ميں مقلري كوسورة فاتحد ير صف كے بجائے خاموش رہے كاتھم ديا كيا

ہے ملاحظہ ہو۔ دلیل نمبرا، دلیل نمبر۴، دلیل نمبر ۸، دلیل نمبر۴، الغرض مقتله ی تو اس مدیث کی زویش آتا ہی نمبر سے میں مدیر مصرفق کی این نفس محق حسر سے عصر سے معتب العقر السامق

نہیں ہے۔ چونکداس مدیث میں اس فض کی نماز کی نعی کی گئی ہے جس کوسور آ فاتحہ پڑھنی جا ہے تھی محراس نے نہیں پڑھی اور وہ منفر د ہے۔ جہاں تک منتقدی کا مسئلہ ہے تو اس کی طرف ہے سور آ

فاتحہ برخی جا چک ہے۔

طلامه ابن تيمية قرمات بين كديد بات قرآن وسنت سے قابت بے كدامام كى قر أت مقترى كو يمى شائل بے روقد ثبست بىالىكتاب والسسنة وبالإجماع أن انصات الماسوم لقرأة

إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة-

(فتاوی ابن تیمیة - ج۲۳ - ص ۲۹۰)

محقی بیات قرآن کریم مدیث شریف اورا جاع است کساتھ قابت ہے کہ ام کی قرات کی وجہ سے کہ اس کی قرات کی وجہ سے مقتلی کا خاموش رہنائی ایس کے پڑھنے کے حکم میں ہے، بلکداس کو قراو ہ کے اواب کے

سأتمونا موش ريخ ب معلق عم كالليل كالواب مى ملاب -

نیزیہ کر آن کریم وسنت نویدگی روسے مقتری کوخاموش رہنے کا بھم ل چکا ہے۔اب جومقتری ان تعلیمات کے مطابق خاموش رہے اور سورة فاتحہ ند پڑھے تو اس پر بیٹو کی کی کر لگایا جاسکتا ہے کہاس کی ٹماذی کی تیں ہوئی ؟

مسلم شریف یمی ای مدیث کی بعض سندول یمی فصاهدا کا لفظ بھی معقول ہے۔ لینی جو مخص سورة فاتحداد اس کے بعد کوئی سورة یا چند آیات زائد کی پر حتااس کی نماز فیس بوتی، لیکن اس کے باوجود معزات فیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ مقتلی پیدائد سودة نہ پڑھے، آخرا یک بی حدیث یمی بی تقریق کی کوئی ہے ہیں؟ جب کی گر ہے؟ کہ مقتلی پر سورة فاتحد کو لازی قرار دیتے ہیں اور زائد سورة پڑھے سے دو کتے ہیں؟ جب کہ صدیث شریف کا فیک مصاف کے مائے مدیث شریف کا ایک مصدق میان کر ہے۔ بی وجہ ہے کہ مقرات فیر مقلدین سادہ لورج موام کے سامنے صدیث شریف کا ایک مصدق جمال کر ہے۔ "الا صداحة الدین الله کے خلاف ہے۔ الکتاب" کی مسلک کے خلاف ہے۔

۲- قرآن کریم احادیث نیوییشریفداوراقوال سی بیکویش نظر دکاراس مدیث کا جرمفیوم بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم احادیث نیوییشریفداوراقوال سی بیکویش نظر دکاراس مدیث کا جرمفیوم بیان کیا گیا ہے۔ اس سے تمام تصوص جس مطابقت وموافقت کا تم رہتی ہے کہ لاصلو کا تمام ترک فراموش رہنے کا تحکم دیا گیا ہے، لیکن اگر اس صدیث کا وہ مفہوم لیا جائے جو معزات فیر مقلدین بیان کرتے ہیں تو پھراس کا قاضا ہوگا کہ امام کے بیچے مقتدی ہی پڑھیں جب کے قرآنی آیت اور دیگر احادیث جی فرامون میں تعارض وکراؤ پیدا ہوجائے گا۔ نیجہ دو فرادی کا حکم اور بیدا ہوجائے گا۔ نیجہ دورز دی تاویلیس کرنی بڑیں گی۔

حرسانس رمني اللدعنه كي روايت

صرت الس رمنی اللہ عنہ سے ایک روایت تقل کی جاتی ہے جس عمل امام کے پیچے سورہ فاتحہ پڑھنے کو کھا کہا ہے۔

تجريه : امام يكل في خودى اس روايت كى بابت تصرح فرمادى بالمعظمور

وقد قيل عن أبي قلابة عن أنس بن مالك وليس بمحفوظ.

(ستن ب**یهقی**. ج۲. ص ۲۹)

جور دایت ابوقلابہ نے معرت انس سے بیان کی ہے و محقوظ نوس ہے۔ www.hesturgupooks fiel

WITH SECTION OF THE PARTY OF TH الغرض ان دلاک کے تجویہ ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ حضرات فیرمظلدین کے پاس ان کے موقف

كى كوئى دليل مديث شريف من في اورجن سدوه استدلال كرنے كى كوشش كرتے ميں يا تووه ضعف بي ياان مطلوبات والمح في ب-

تيسرامرطه : قرآن كريم اورسند نوريش يفدكي روسي مسئله فاتحد ظف الا م كولاك كالحجوب كرديا ميارة بل مس معرات فيرمقلدين كان ولاكل كا تجوية في كياجا تاب جن كالعلق آ ارمحاب كساته باسملدش بينبادي هيقت وأنظرت

ا- حفرات محاب كرام رض الدمنم مع تنف آفار معول بي أكثر بي والم ك يجي فاتحد باصد ےدوکا کیاہے جب کیفس ش پر من کا ذکر می آیاہ۔اب دوآ فار بھینارائ میں جس ش امام کے پیچے فاتھ ندید سے کا ذکر ہے چاکدان کی تائید قرآن کرم اورامادے محدم فوص

۲- بيان پاهنيقت بهي فوظ رب كهاس تيسر ب مرحله بن بهي حضرات خير مقلدين سكه كثر ولاكل سند كالقارية كزوري بين كآ كد تعيل عدافع موال

#### مديث الي برية :

ا- حضرت الديريه رض الشرعة عضول بي كرني اكرم ملى الشعليدوسلم في قربايا كدوفض نماز من مودة فالخدند يز مصاس كى نماز ناممل ب- كى في حضرت الوجرية سي في جها كدجب بمالام کے چھے مول آو؟ حضرت الو بر رہ فے فرما یا کہ "افر اُبھا فی نفسنك" بے لنس على برُولاً كرد...(آ كرسورة قاتحرك فديلت كابيان ب)

٢- جز والقراوة على حفرت الديرية المصحقول بكرجب أمام يز مصادتم بحي يدعو

تجويه: ا-هنرت الوجريه ومنى الشرعندي وطرح كى روايات محتول بي اس روايت سے بطابرامام کے چیچے بڑھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ جب کدان کی دوسری مدیث عص مراحت ہے کہ جب المام قرأت شروع كري وتم خاموش موجاة (الم مسلم في مسلم شريف ش اس مديد كو تھے کہاہے)اور کی قول مائے ہے چوکہ جب ایک می فض سے دوطرح کی روایات معول میں ق دەروايت رائع مولى جس كى تائىد قرآن كرىم اورا مادىد مى سىدوتى ب

٢- بيايك حقيقت بكده ومسلمان بعض كداكلة ي إن اوردائل سي معققت معلوم مويكل كقرآن كريم اورا ماديث محدش المام ك يجي يدع سدوكا كيا باورمراحت كماتح خاموش رہے کا تھم دیا ہے جب کرقر آن کریم کی کی آ سے اور کی مدیرے مح مرفوع ش فاتحہ طلف الامام يرجع كالتحم فيس بهدة الحدظف الامام كے جودلائل بيان كے جاتے ہيں وہ ضعيف میں امام این فیریکی تصری طاحظہ ہو۔

لكن اللين ينهون عن القراء قامع الامام هم جمهور السلف والخلف ومعهم www.besturdubooks.net

السكتماب والسنة العمصيحة والذين أوجبوها على المأموم فى حال الجهر هكذا فحمدينهم قد ضعفه، الالمة ورواه ابو داؤد. (رسائل دينية، تنوع العبادات. ٥٣) جيور سلف صالحين قرأت فلسائلام سردك يي آن قرآن كريم اوراها ويث محدس بحى اس كنائيد بوق بها وربعض لوكول كايدوكان كرجرى فما زول ش بحى امام كماته يزهنا واجب بان كاستدلال الوداؤوكي مديث سرب حرس كوائر مديث في ضيف قرار ديا ب

معلوم ہوا کہ امام کے بیکھے نہ پڑھنا قرآن وسنت سے ٹابت ہے جب کہ پڑھنے کے دلائل کزور بیں اور پر هیقت بھی معلوم ہے کہ محانی قرآن کی آیت اور صدیث مجمع مرفوع کے مرتب و پایئر کا میں ہے، لہذا جوموقف قرآن کر بم اور صدیث شریف سے ٹابت ہے و وقوی اور دارائ ہے۔

۳-آگر صحرت ابو ہر ہے قائحة خلف الا مام پڑھنے کا ذکر ہے تو دوسر کے بدے بدے محابہ کرائم سے
بیمی معتول ہے کہ انہوں نے قائحہ خلف الا مام سے روکا ہے جیسا کہ صحرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ
عنہا، معرت زیدین تابت اور معرت جایگی روایات میں گزرااور قرآن وحدیث کے دلاک اس

پرمتزاد ہیں۔ ہون سے

۳- آخرش ایک ایم بات پیش نظررے کماس سارے استدادال کی بنیاد "اقوا بھا فی نفسدك" پر ہے۔ جس كا ترجمہ بد كيا جاتا ہے كہ امام كے پیچے آ بسته آواز سے پڑھا كرور كين اس جمله كا بيه ترجمہ كوئى حتى وينتى بيس اس كاور معنى بھى آئے بيں جيسا كہ بغارى ومسلم كى درج ذيل روايات شي خوركرنے سے واضح موكا جو كہ حضرت ابو بربرة سے بى معتول بیں۔

عن أبى هريرة رحى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم قال قعادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء (بلحاري: الطلاق في الإغلاق)

حضرت الا جريرة مع معتول ب كه في اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا ممرى امت كى الميازى حيثيت بيب كمان كوفى كرفت بيش المريق في الشياذى حيثيت بيب كمان كوفى كرفت بيش كرير ماليا بين كرجو الابيركوووان برحمل كريم يا الى زبان ساواكري حضرت في دورضى الله معتد فرمات بين كرجو محض اسية ول بي دل بي دل المرود المن يوكي كوطلاق كاسوسية اس كاكونى التنبار كيش ب

ہے اس مدیث میں دل ہی دل کی محتکو کو مدیث لفس قرار دیا گیا ہے جس پر مواخذہ نہیں ہے جب کہ انہی یا توں کا زبان سے ذکر کرنا قابل مواخذہ ہے۔

🖈 صرت قادة كالم من محى طلق في نفس كالفاع بين يعنى ول من طلاق كاسويه

زبان كساته آستديده كبارك شرمرك ليسب

مسلم شريف كي دوسرى مديث ملاحظه بواس شريعي في نفس كاستعال بواسي-عـن أبـي هـريـرـة رضـي الله عنه قال قال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم

يقول اللّه عز وجل انا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ان

ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإن ذكرنى فى ملاءٍ ذكرته فى ملاءٍ هم خير منهم- (صحيح مسلم: الحث على ذكر الله)

حعرت الوبرية عصفقول ميدسول اللفسكي الشعليد وسلم قرمات بين كمالله عزوجل في فرما يابنده

مرے بارے میں جس تم کا کمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویانی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ

میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔اگر دواہیے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اسيدهس ش اس كا ذكر كرتا مول اوراكروه كس جمع ش مرا ذكر كرتا بي قي ش اس كا

ذكركرتا مول جواس كمجمع سي كميل بهترب

اس مدیث شریف مس مجی ول می ذکر کرنا وارد ہے اور ذکر نی ف نفسے الفاظ میں اس ہے مجی معلوم ہوا کے فی نفسہ بی کا استعال جال آستہ پڑھے میں ہوتا ہے۔وہاں ول میں پڑھے پر بھی

موتا بالذاحديث أني مريرة عن الخد ظف الامام براستدلال كرنا بهت على كزور ي-

حغرت ميدانلدين موكاار:

حعرات فیرمقلدین فاجح طف الامام کے مسئلہ میں اس دوایت سے استدلال کرتے ين سطاحظهو:

يكي بكاء كبت بين كمصرت مبدالله بن عمر رض الله حنها سدة الحد طلف الامام كى بابت يوجها كميا تو آپ نے فرمایا کمان کے بال فاتحہ پڑھ لینے ش کوئی حرج ندتھا۔ (جز والقراءة)

حجوبہ :ا-اس میں ایک راوی کمی بن مسلم الباکاء ہے جس کوطلامدا بن معین نے منعیف قرار دیا ہے۔

(الميوان\_ج٣٠٥م٥١) ۲-دلیل نمبر ۸ اور نمبر ۹ کے همن میں روایات میحدے حضرت عبداللدین عمر صی الله عنها کا مسلک نقل كرديا كيا كروه فالخوطف الامام كي قاكن فيل شخصاور دليل نمبرا كي فعمن شي امام بيكي كي تصريح

موجود ہے کہ صفرت این عمر کا یکی قول سمج ہے اس سے بھی معلوم ہو کیا کہ ان کی طرف اس دومر مے ول کی نبست کی تیں ہے۔

حرساني بن كعبة كاتول:

حعرت میداللدین فریل کتے ہیں کہ علی نے معرت انی بن کعب سے ہو چھا کہ امام کے بیچے فاتحدية هلياكرول وانهول في اثبات بس جواب ديا\_ (جروالقراءة)

تجوبه: اس بس ایک راوی مینی بن افی مینی ایجه عفر الرازی ب جو که ضعف بها حظه و م

کووه تجبیر کد کررکوع کرے آتم بھی تلبیر کد کررکوع کرد۔ وہ تلبیر کد کر بجدہ کرے آتم بھی تلبیر کد کر بجدہ کرد۔

ہے اس مدیث مبارک کے الفاظ اور اسلوب میں فور کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ باہما مت نماز میں قرآن پڑھنا صرف امام کی ذمدواری ہے۔ چونکہ ارشاونہوگ ہے جب امام پڑھنے گئے تو تم خاموش ہوجاؤے یہاں ایک طرف امام کو پڑھنے والا قرار دیا گیا ہے اور دوسری طرف مقتہ ہوں کو خاموش رہنے کا تھم دیا ہے۔ للذا مقتدی نہ تو سورہ فاتحہ پڑھے نہ تو کی اور سورة پڑھے۔ نیز اس مدیث میں ارشاد ہے کہ جب امام فیر المخفوب علیم ولا الفالین پڑھے تم آمین کو ۔ یہاں بھی امام وی پڑھنے والا قرار دیا گیا ہے۔

ہڑاس مدیث میں سورة فاتحہ کی تصریح وقین کی موجود ہے۔ جب امام تحبیر کہ تو تم می تحبیر کہ تو تم میں کہ تم بھی تحبیر والدی میں المعند میں وجود ہے۔ جب امام تحبیر کہ تو تم می تحبیر کے تو تم تم بھی تا کی تعریح والدی سے دو تا تعدی تا موش ہوجاؤ۔ جب وہ غیسر المعند صوب

قال احمد والنسائى ليس بالقوى، قال الفلاس سيئ المحفظ قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير وقال ابوزرعة يهم كثيراً (الميزان. ج٣٠. ص ١٩ ٣٠) ---- المام احدادرا مام نبائ قرمات بين كراي تعقرالرازي قوى في سهام طلاس قرمات بين كراس كا حافظ فراب سيء اكن حمال قرمات بين كرمشيورلوكون كي طرف مكرروا يتي مشوب كرتا تحا ايوزرية قرمات بين كراس كوات المادرية قرمات بين بوتا تجا

بہتے صرات فیرمقلدین کے چیمشہورولائل جس سے اعدازہ ہوجاتا ہے کدان کے بقیدولائل بھی کس قدر کرور ہیں؟ ان میں وہ ولائل بھی ہیں جن کوامام بخاری نے اپنے رسالہ میں افسال کیا ہے۔ اس محضر تجربیہ سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ امام بخاری کے اس رسالہ کی روایات کا وہ معیار ٹیس جو بھی بخاری شریف کا ہے۔ حموماً ساوہ لوس حوام مخالطہ میں جلا ہوجاتے ہیں۔ تبدا ان ولائل کا محضر تجربے کردیا گیا۔

علیہ و لاالصالین تک بی جائے تو تم آ مین کو۔ اب ظاہرے کہ جیرے بعداور غیر المغضوب علیہ ولاالضالین تک جو کھ پڑھا گیاہے بیرسورة فاتح بی تو ہے اورای دوران مقتر بول کو خاموش رہے کا تھم دیا ہے۔

الله طلبه و المراصلى الله عليه و الم كالحم تو يكى ها كه جب امام بره ها تو تم خاموش موجاة تم الله سنت و جماعت اى برعمل كرتے بين رئين اس حديث كے مقابله شرحترات فيرمقلدين كمتے بين كه جب امام برحمة تم بحى برد حو اب قار كين خودى في الم كين كه جب امام برحمة تم بحى برد حو اب قار كين خودى في الم كين كه بين كه جب امام برحمة تم بحى برد حو اب قار كين خودى في الم كين كه بين كه جب امام برحمة تم بحى برد حو اب قار كين خودى في الم كين كه بين كه بي

(۱۰۱) وليل تمريم : عن أبي هريوة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأستسوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولاالصالين فقولوا آمين واذا وكع فاركعوا..... (سنن ابن ماجه : باب إذا قرأ فألصتوا)

فقال له ابوبكر فحديث أبي هريرةٌ فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصتوا فقال هو عندي صحيخ.

(صحيح مسلم شريف: العشهد في الصلاة)

حضرت الدہريره رضى الله عند منقول في كدرسول الله على الله عليه وسلم في فرايا كمام كامقعدى يد به كداس كى اقتداء يد به كرايا كمام كامقعدى يد به كداس كى اقتداء كرايا كا اقتداء يد به كرايا كا اقتداء يد به كرايا كا اقتداء يد به والا العدالين كية تم خاموش بوجا و اور جب وه طيسسو المعصوب عليهم و لا العدالين كية تم آثين كو جب وه ركوع كر بي تو تم بحى ركوع كر .

امام سلم کے ایک ٹاگر والو بھرنے امام مسلم سے معرت الوہریوہ کی اس مدیث کی بابت ہو چھا تو امام مسلم نے فرما یا کہ بیر صدیث تھے ہے، یعنی جس میں و إذا قد اُ فانصتوا کا جملہ آیا ہے وہ محرے نزدیک تھے ہے۔

ہے۔ اس حدیث کی تشریح حضرت ایوموی والی سابقدرواے سے لئی جلتی ہے۔ ہٹراس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا کہ امام کا مقصدیہ ہے کہاس کی اقتداء کی جائے اور اقتداء یہ ہے جب وہ تھیر کے تو تم مجی تھیر کہوجب وہ پڑھنے گئے www.besturdubooks.net تو خاموش ہوجاؤ۔معلوم ہوا کہ امام کے پڑھتے دفت جو مخص خاموش نہیں ہوتا اس نے امام کی سجھ اقتدا و نہیں ہوتا اس نے امام کی سجھ اقتدا و نہیں کی ،اب طاہر ہے کہ اگر کوئی فخص امام کی سجیر کے وفت تکبیر نہ کیے ،امام رکوع میں چلاجائے اور وہ کھڑار ہے تو ایسے فض کی اقتداء کیوکر بھی جو گی ؟ ایسے بی وہ فخص ہے جوامام کے پڑھنے کے وفت خاموش رہنے کے بجائے پڑھنے گئے۔

(۱۰۲) ويُل تُمِر 2: عن أبي هويرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و الله عليه ومسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم و لاالصالين فقال من خلفه آمين، فوافق قوله أهل السماء غفر له ما تقلم من ذنبه.

(صحيح مسلم شريف: التسميع التأمين)

حضرت الوجرية رضى الله عندست منقول بكرسول الله صلى الله عليه وكلم في فرمايا جب قرآن پر صفه والا غير السعف صوب عليهم و لا الضالين كجاوراس ك مقترى آمن كيس قوجس كى آمين آسان والول كى آمين كي موافق موگى اس كرمانة مراناه معاف موجا كيس كـ

المديث تماز باجماعت كيارب من بالكل واضح بـ

ہداس مدیث میں اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے قرآن پڑھے والوں کا اطلاق صرف امام کی برحت معلوم ہوا کہ باجماحت نماز میں قرآن پڑھنا صرف امام کی فرصداری ہے اور اگرامام و مقتلی سب کے ذمہ پڑھنا ہوتا تو امام کی تحصیص نہ کی جاتی۔

اس مدیث ش بیمی صراحت ب کرسورة فاتح صرف امام پر معگارای لئے فرمایا کہ جب قرآن پڑھنے والا (امام) غیر السمغضوب علیهم و لاالضالین کہ قو مقتری آمین کے۔

(۱۰۳)ولیلتمبر۲ : عـن أبـی هرپرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن.

صحیح بعواری شویف: کتاب الدعوات، باب التأمین) معرت ابو بریره رضی الله عند سے معقول ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب قرآن پڑھنے والا آئین کہاتو تم بھی آئین کیو، بے شک فرشتے بھی آئین کہتے ہیں۔ شکر گزشتہ مدیث کی طرح میں استان کی ایشن واستی ہے جو کہ نماز با جماحت کے



بارے میں ہے اور اس میں بھی صرف امام کو ریڑھنے والا قر اردیا گیا ہے کو یا امام کے علاوہ باقی سب خاموش رہیں، البتہ جب امام آمین کے تو مقتدی بھی آمین کہیں، اب اگر امام کی طرح مقتدی بھی پڑھنے لگ جا کیں تو ان ووٹوں صدیثوں کی تخالفت لازم آئے گی۔ جڑالغرض مجھے بخاری شریف اور مجھے مسلم شریف کی ان دو حدیثوں سے بھی واضح ہوگیا کہ صرف امام بی پڑھنے والا ہوتا ہے۔مقتدی خاموش رہتے ہیں۔

(۱۰۴) دلیل نمبر کے حالت رکوع میں شمولیت : جو مخص رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ دشریک ہوجائے اس کی وہ رکعت کمل شار ہوتی ہے۔ حالا تکداس نے سورۃ فاتحہ خبیں پڑھی۔ یہ بوئی واضح اور صرت ولیل ہے۔ قر اُت فاتحہ مقتدی پر فرض نہیں ہے۔ ورج ذیل بغاری شریف کی روایت سے بھی مطوم ہوتا ہے۔ نیز جمہور اسلاف امت کا مسلک مجمی بھی ہے۔

(الف) عن أبسى بسكسوسة رضى الله عنه أنه انتهى إلى النبى صلى الله عسليسه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصاً ولاتعد.

(صحیح بخاری: إذا رکع دون الصف)

ذكر ابن حـجـرَّ، عن الحسن عن الطبراني فقال أيكم صاحب هذا النفس قال خشيت أن تفوتني الركعة معك.

(فتح البارى. إذا ركع دون الصف)

حضرت الويكره رمنى الله عند سے منقول ہے كہ جب وہ نبى اكرم ملى الله عليه وسلم كرور بني الله عليه وسلم كرور بني الله عليه وسلم كرور بني الله عليه وسلم الله عند في حالت بيس تنے، تو حضرت الويكره رمنى الله عليه الله عند في من شامل ہونے سے پہلے بى ركوع كرايا۔ جب نبى اكرم ملى الله عليه وسلم كے سامنے اس بات كا تذكره جوا تو آپ ملى الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى تمهار براس شوق كو يو هائے ، آئده اليا نہ كرنا (كرمف ميں شامل ہونے سے پہلے عى نماز شروع كردو)

اییا کیا تو معرت ابوبکرہ نے عرض کیا کہ ٹی نے ایسا کیا تا کہ آپ کے ساتھ میری ہے رکھت فوت ندہوجائے۔

ہناس روایت سے معلوم ہوا کہ آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے معنرت ابو بھر ہ کے شوق کوسر استج ہوئے انہیں وعا دی اور آئندہ صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی نماز شروع کرنے سے روکا۔

کے حضرت الوبکرہ رضی اللہ عنہ جلدی ہے رکوع میں شریک ہوگئے تا کہ بدر کھت فوت نہ ہوجائے اور جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں نماز لوٹانے کا عکم نہیں دیا ، کویا آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہر تقعد ہیں جبت فرمادی کدرکوع میں شامل ہونے والے کی وہ رکھت شار ہوتی ہے۔

#### امام بيهيق كااستدلال

مشہور محدث امام پیمل نے حضرت الویکر الی بیروایت اور حضرت الویکر او حضرت زید بن ثابت سے بھی بی مل نقل کیا جاتا ہے اور ان روایات کا عنوان قائم کرتے ہوئے یول استدلال کیا ہے: ہاب من رکع دون الصف و فسی ذلک دلیل علی [دراک الرکعة ولولا ذلک لما تکلفوه. (سنن بیهقی، ج۲. ص ۹۰)

ید باب ان لوگوں کے بیان میں ہے جنہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کرلیا اور بیمل دلیل ہے کہ اس سے ان کا مقصد اس رکھت کو حاصل کرنا تھا۔ ورند انہیں اس جدو جہد کی کیا ضرورت تھی؟

## (ب) حغرات محابه کرام کانظریه

ذیل میں رکوع کی حالت میں شامل ہونے والے مقلدی کی بابت حضرت زید بن ابت حضرت زید بن ابت حضرت زید بن ابت حضرت عبدالله بن مسعود کے آثار الله بن عبدالله بن مسعود کے آثار کے جاتے ہیں۔ یہ حضرات بھی اس کے قائل ہیں کہ رکوع میں شامل ہونے والے مقتدی کی وہ رکھت شار ہوتی ہے۔

إن زيد ابن البت وابن عمر كانا يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة وقد أدرك الركعة قالا وإن وجدهم مسجودًا www.besturdubooks.net

مسجد معهم ولم یعتد بدلک. (مصنف عبدالرزاق. ج۲. ص۲۷) حضرت زیدین ثابت اور معرت عبدالله بن عرفتوی و یا کرتے تھے کہ جوشن بماعت کورکوع کی حالت میں پائے وہ تکبیر کہ کررکوع کرلے آواس نے اس رکھت کو یالیا،البنداگردہ مجدد کی حالت میں شریک ہوتواس کی بید کھت شارٹیس ہوگی۔

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال من فاته الركوع فلا يعتد بالسجود. (مصنف عبدالرزاق. ج٢.ص ١ ٢٨)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مخض کا رکوع جہوٹ جائے۔اوروہ بجدہ شن شریک ہوتو اس کی بیر کھت شار نہیں ہوگی۔

ہ مندرجہ بالا روایات اس مسئلہ میں بالکل صریح میں کدرکوع میں شامل ہونے والے کی وہ رکھت شار ہونے والے کی وہ رکھت شار ہوتی ہے اور اس کا والی مطلب بیہ ہے کہ مقتلی پر مورة قاتی خیر وری المحمر خیس ورنہ ایسے خص کی رکھت کی ترشار ہو گئی ہے جس نے سورة قاتی نیس پڑھی؟ محر افسوس کہ ان صریح روایات کے باوجود بعض لوگ کہتے میں کدرکوع میں شامل ہونے والے کی وہ رکھت شار میں ہوگ ۔

جلاحضورا کرم ملی الله علیه وسلم کی حدیث مبارک اور حضرت محابه کرام رضی الله عنهم کے ارشادات رکوع میں شامل ہونے والے مقتدی کی بابت صراحت سے معقول ہے جب کہ کی ایک حدیث سے بھی اس صراحت کے ساتھ قابت نیس کر دکوع میں شامل ہونے والے کی اس دکھت کا اعتبار نہیں۔

#### (ج) جمہور علماء امت کا مسلک

امام ابن تیمید نے قاوی میں نواب صدیق حسن خال نے بدور الا حلہ میں طامہ اس الحق عظیم آبادی نے حون المعبود میں اور علامہ حقیقت کا احتراف کیا ہے کہ جمہور علامات کا مسلک یمی ہے کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی وورکعت شار ہوگی امام ابن تیمید قرماتے ہیں :

والمسبوق إذا لم يتسم وقت قيامه لقراء ة الفاتحة فإنه يركع مع إمامه ولا يتم الفاتحة باتفاق الأثمة وإن كان فيد خلاف فهو شاذ. (مختصر فتاوي ابن تهمية. ص٥٩)

جماعت میں تاخیرے شال ہونے والے فض کوسورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت نہ لے تو وہ الم کے ساتھ رکوع میں شامل ہوجائے اور فاتحہ نہ پڑھے۔اس پرتمام ائمہ گا اتفاق ہے اور اس سلسلہ میں اختلاف کی حیثیت شذو ذکے متر ادف ہے۔

نواب مدیق حسن خان ککھتے ہیں واحتداد لاحق برکھتے کہ رکوعش وریافتہ ندہب جہوراست مرجماعتے ازابل علم درآن خلاف کردہ۔(بدورالاً ہلتہ)

جہورعلاء کا مسلک مدہ کر کوئ میں ملنے والے کی پوری رکعت شار ہوگی مربعض علاءاس کے خالف ہیں:

الغرض موصوف کو مجی اس حقیقت کا احتراف ہے کہ جمہور کا مسلک ہی ہے۔ یہ
الگ بات ہے کہ موصوف اپنی مسلکی مجبور ہوں کی وجہ سے جمہور علما وکا رستہ چھوڑ گئے ہیں۔
مشہور غیر مقلد عالم علامہ شمس الحق عظیم آبادیؒ نے عون المعبود شمس لکھا ہے کہ علامہ
شوکا تی نے ابتداء نیل الا وطار میں بھی فرمایا ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے وہ رکھت
شار نہیں ہوتی لیکن بالآخر فتح الربانی فی فرادی الشوکانی میں اس قول سے رجوع کیا اور
جمہور کے مسلک کورائح قرار دیا جو تکہ اس کے دلائل موجود ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

(عون المعبود: الرجل يدرك الإمام ساجداً)

الغرض بخاری شریف کی روایت حضرات محاب کرام کے قاوی اور جمہور علا وامت کے مسلک سے معلوم ہوگیا کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی رکھت تار ہوتی ہے اور علامہ شوکا گی نے فیر مقلد ہونے کے باوجود بالآخر ای موقف کو رائح قرار دیا چ تکہ یہ موقف دلائل کے اعتبار سے بہت معبوط ہے اور یہ اس بات کی واضح ولیل ہے کہ مقتلا ی برقاتحہ پر هنا ضروری نہیں ہے۔

# (۱۰۵) دلیل نمبر معتدی بالکل قرائت نه کرے

عن عطاء بن يسار أنه أخيره أنه سأل زيد بن ثابتٌ عن القراء ة مع الإمام فقال لا قراء ة مع الإمام في شيءٍ؟

(صحيح مسلم: سجود التلاوة)

حضرت عطاه بن بیار نے حضرت زید بن ثابت سے پوچھا کہ امام کے ساتھ ساتھ ماتھ ماتھ متندی کو بھی قرائت کرنی جائے یا نہیں تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت نے جواب دیا کہ کی نماز ش بھی مقتلی کو امام کے ساتھ قرائت نہیں کرنی جائے۔

ہند سے مسلم شریف کی بیروایت امام اور مقتلی کے مسئلہ ش بالکل واضح ہے۔

ہنداس حدیث میں مقتلی کو امام کے ساتھ پڑھنے سے صراحت کے ساتھ ووک دیا گیا ہے۔

. منافسی شسی یا کے الفاظ بتارہے ہیں کہ امام کی موجودگ میں مقتدی کو کسی تم کی قر اُت نہیں کرنی جا ہے نہ تو سورة فاتحہ اور نہ بی کوئی اور سورة۔

ام اینز شری یا کے الغاظ سے معلوم ہوا کہ سری وجہری ہرتنم کی نماز میں مقتلی کوامام کے پیچیے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔

# (۱۰۷)دلیل نمبر۸۔امام کی قرات مقتدی کے لئے کافی ہے

عـن نـافـع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان إذا ستل هل يقرأ خلف الإمام؟ قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراء ة الامام وإذا صلى وحده فليقرء قال وكان عبدالله بن عمر لا يقرء خلف الإمام.

(موطا امام مالک: ترک القراء ة حلف الإمام) حشرت نافع فرائے ہیں کہ جب حشرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حتما ہے سوال کیا جاتا کہ کیا مقتری امام کے پیچے قرائت کرے؟ توآپ ترائے کہ جب کوئی شخص امام کے پیچے نماز پڑھتا ہے تو امام کی قرائت اس کے لئے کافی ہے، البتہ جب وواکیلا نماز پڑھے تو پھر قرائت کرے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ خود صفرت عبداللہ بن عمر بھی امام کے بیچے نہیں پڑھتے تھے۔

علامه تيموكُّ فُـ آ ثارالسنن حا م ١٩٨ پراس دوايت كويم كيا ہے۔ (١٠٤) وليل تمبر ٨ : عن ابسن عسمو رحنى الله عنهما أنه كان يقول من صلى وراء الإمام كفاه قراء ة الإمام قال قال البيهقى هذا هو الصحيح عن بن عمرٌ من قوله. (سنن بيهقى : من قال لايقواً خلف الامام)

حعرت ابن عمر منی الله عنها فرما یا کرتے ہے کہ چوفض امام کی اقتد او میں نماز پڑھے اس کے لئے امام کی قراُت کافی ہے۔ام بہتی فرماتے ہیں کہ معرب ابن عراہ کی قول میں

🏠 حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کی دولوب روایات میں با جماعت نماز کی مراحت موجود ہے۔

🖈 حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهانے بالكل وضاحت سے بتاديا كه امام كى قرأت مقترى كے لئے كافى ہے۔

🖈 یہاں یہ می تفری موجود ہے کہ مرف منفرد قر اُت کرے گا

🖈 حغرت عبدالله بن عردمني الله عنها جيه جليل القدر محابي كا مسلك ومعمول بمي يى تفاكرام كے يحيم مقتلى كوسورة فاتحداورسورة نيس يرحنى ما يے۔

# (۱۰۸) دلیل نمبر ۱۰۱م کے چیجے قرات نیں ہے

عن جابر رضي الله عنه يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام.

(حسن صحيح)(ترمذي : ترك القر اءة خلف الإمام، موطا امام مالك، باب تجب قرأة فاتحة الكتاب)

حعرت جابروضی الله عنفرماتے ہیں کہ جس نے ایک دکھت میں بھی سورۃ فاتحر نہیں ر حی اس کی نماز می نمین مولی الاید کدوه امام کے چیجے ہو۔

🖈 اس حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عند نے سورۃ فاتحہ کا مسئلہ بالکل واضح فرماديا كمنفرد برركمت شسورة فاتحه يرصحكا

🖈 جو محض امام کی افتذاہ میں نمازیز ہے وہ سورۃ فاتح نبیس پڑھےگا۔

🖈 اس مدیث میں سورة فاتحد کی تعین مجی ہے اور نماز باجماعت کی تصریح مجھی ہے لیکن پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز با جماعت میں منقلزی سورۃ فاتحہ ضرور پڑھے۔

# (۱۰۹) دلیل تمبراا مقتدی جارون رکعات شن سورة فاتخه برا ھے

عن ابـواهيـم أن عبـدالـلُــه بـن مسـعـودٌ لم يقرأ خلف الإمام لا في

www.besturdubooks.net

الركعتين الأوليين ولا في غيرهما.

(تجامع المسانيد. ج ا . ص • ١٣١)

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندامام کے چیھے قراًت نیس کیا کرتے تھے نہتو کیلی دور کعتوں میں اور نہیں آخری دور کعتوں میں۔

ہنداس روایت سے بھی صراحثاً معلوم ہو کیا کہ امام کے بیچے جاروں رکعات میں متعدی قرائے نہیں کرےگا۔

ہے قرائت کا لفظ سورة فاتحہ اور زائد سورة دونوں کوشائل ہے البذا مقندی شاتو سورة فاتحہ يز مع كان بى كوئى سورة \_

# (١١٠) دليل نمبر ١٢ - جمهور محابه كرام اورجمهور علامً امت كالمسلك

الم ابن تيميد كي تحقيق بر صعرات فير مقلدين بهت احمادكرت بير البذاذيل مي ان كي تحقيق بيش كي جاري جرم مي انهول في ان كي تحقيق بيش كي جاري مي انهول في آن وسنت كو بنياد بنايا ہے:

والأمر باستماع قرأة الإسام والإنصات له مذكور في القرآن وفي السنة الصحيحة وهو اجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جماهير السلف من الصحابة وغيرهم في الفاتحة وغيرها.

(رسائل دينية : تنوع العبادات. ص۵۵)

امام کی قر اُت سننے اور خاموش رہنے کا تھم قرآن کریم اورا حادیث میحدسے ثابت ہے، مورة فاتحداوراس کے بعدوالی مورة کی بابت جمہور محابہ کرام اور دیگر علاء امت کا بی مسلک اور مورة فاتحہ کے بعدوالی مورة کی قر اُت کے دفت مقتلی کے سننے اور خاموش رہنے پر قوساری امت کا اجماع ہے۔

#### (۱۱۱)خلامهکلام

مرشة مختل سے واضح موگیا کہ:

ا- قرآنی نظفظرے مقلی کوامام کی قرات سنفادر خاموش رہے کا تھم ہے۔ ۲- امام کے بیچے مورة فاتحہ پر مناقرآن کریم سے تابت نیس ہے۔

٣- جومسّلة قرآن كريم سے ثابت ہے وہ اس پرمسّلہ رائج ہے جوقر آن كريم سے ثابت

٣- احاديث ميحدمر فوعد سے مراحت كے ساتھ ثابت ہوكيا كر آن پر حما امام كى دمد

داری ہےادر مقتری کے ذمہ فاموش رہتا ہے۔ ۵-کسی مح مرفوع حدیث سے اس مراحت کے ساتھ بیٹا بت نہیں کہ باجماعت نماز ہیں

مقتری پرسورة فاتحہ پڑھنالازم ہے۔

٧-جومسلدا ماديث ميحوم نوعد سے مراحت كے ساتھ ثابت ہو وہ بېر مال اس مسلد پر رائح ہے جو كسي مي ومرفوع مديث سے مراحاً ثابت نہيں ہے۔

ے۔ جمہور صحابہ کرام رضی الله عنهم کے واضح ارشادات سے معلوم ہو گیا کہ مقتدی کوسورة

فالخذيس يرمني جائية.

۸-بعض حفرات محابد رضی الله عنهم سے فاتحہ خلف الامام کے جواقوال منقول ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا ان مسلم علی ہوں تو اسلم علی ہوں تو اسلم ہیں ہوا تھا اور اگر پھر چھے آ ہار بھی ہوں تو سے متعلق ہیں جب ممانعت والاحکم نازل نہیں ہوا تھا اور اگر پھر چھے آ ہار بھی ہوں تو سے متعلق ہیں جب ممانعت والاحکم نازل نہیں ہوا تھا اور اگر پھر چھے ہیں جب میں ہوں تو سے میں ہوں تو ہے۔

طاہر ہے کہ قرآن وحدیث وجہور محابدہ السلام کو اولیت حاصل ہوگی۔ ۹ - جومسئلہ جہور محابہ کرام رضی اللہ عنہم سے وضاحت وصراحت کے ساتھ معتول ہے وہ

يقيناران بهاس منك كدلائل على مراحت وضاحت اورقوت بيس ہے۔

لبندا: برفض کواپنی پوری نماز قرآن کریم کے واضح ارشادات بیارے نمی صلی الله علیه وسلم کی روش تعلیمات اور جمهور محابہ کرام رضی الله عنم کی روایات کے مطابق پڑھنی علیہ وسلم کی روایات کے مطابق پڑھنی علیہ وسلم کی روایات کے مطابق بردکھت میں سورة فاتحہ اور سورة وار نے محاب اور مسلکی وابطی سورة فاتحہ اور سورة فاتحہ اور سورة فاتحہ اور سکل وابطی

آ رُے آئے تو ضدارااے بالائے طاق رکھدے۔

نوٹ: آج کل پکھلوگ فاتحہ فلف الامام کے مسئلہ ٹس بہت مبالغہ آ رائی سے کام لے رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں۔ کہ اہل سنت و جماعت کے پاس امام کے پیچے فاتحہ نہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰڈ ااس مسئلہ کوقدرے تفعیل سے بیان کردیا

یچے فاحدتہ پڑھنے ن ون دس میں ہے۔ ہدن ن سندوسرے ساں سے اور رہے ہیں رہے ہےاور خالفین کے اہم دلائل کا تجزیہ بھی کردیا گیا ہے تا کدانساف پیند طبائع اصل حقیقت حال کا اعراز ہ کرسکیں۔

آ مين

(۱۱۲) (الف) جب امام سورة فاتح تمل كر چكے تو مقتدى آ ہتہ ہے آ مين كيے۔ كى اولى ہے۔

عن أبي هويرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت احداهما الاخرى غفوله ما تقدم من ذنبه. (بخارى: فضل التامين)

حضرت ابو ہر روق رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں سے کوئی آمین کے اور آسان میں ملا تکہ بھی کہیں اور ایک دوسری میں موافقت موجائے تو آمین کہنے والے کے سابقہ گنا و معاف ہوجاتے ہیں۔

قال ابن منير في ذكر مناسبة الباب بأن التامين دعاء وقال إن التامين قائم مقام العلخيص بعد البسط فالداعي فصل المقاصد والمؤمن أتى بكلمة تشمل جميعاً. (فتح الباري شرح بخاري: ج٢. ص٢٢٣)

"ابن منیر باب کے ساتھ حدیث کی مناسبت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ آمین دعا ہے اور آمین گفتے ہیں کہ آمین دعا ہے اور آمین کے بعد اختصار کے مترادف ہے، امام نے اپنے مقاصد ومطالب کو تضیلاً ذکر کیا اور اس بر آمین کہنے والاصرف ریکھ کہتا ہے جوساری دعا کوشامل ہے۔"

اورآ مین کامعی مے"السلھم استجب "(اللهاس دعا کو قول فرما) - نیز "کذلك یکون" (اے الله ایسای موجائے)

(۱۱۳) جب میرثابت ہوا کہ آمین وعا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہندیدہ وعا وہ ہے جس میں عاجزی اوراخفاء ہو۔

ارشاور ہائی ہے:

ادعوا ربكم تصوعاً وخفية إنه لا يحب المحدين: (الاعراف ۵۵) الله سے دعا كروگر كراكراور تغيره حدسے بوصنے والوں كودوست بيس ركھتا۔اس آيت كويل شي اين كثير رحمه الله قال قرماتے ہيں۔

عن أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه قال رفع الناس أصوالهم

بىالىدعىاء فيقبال رمسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعو على انفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائباً إن المفين تدعونه سميع قريب.

(تقسیر ابن کلیر. ج۲.ص ۲۲۱)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دعا میں اپنی آ وازوں کو بلند کرنا شروع کردیا۔ تورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔اے لوگوا میاندروی سے کام لوتم کسی بہرے یا عائب مخص کونیس بکاررہے، جس کوتم بکارتے موده ہر بات کو سننے والا

التغييل يءمعلوم بواكه

جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی۔اس کے سابقہ کناہ بخش ویلے جائیں ہے۔

آمين وعاہے۔

الله تعالى نے دعا ميں اخفاء بوشيدگي ، اور عاجزي كا تحم ديا ہے۔

جولوگ او فی آواز سے دعا کرتے تنے نی اکرم سلی الشعلیہ وسلم نے ان کوروکا۔

اللدتعالي مرآ وازكوسننے والے اور برخص كقريب ب\_

لبذا آسته آوازے آمن كبنى جائے چوكله يكى طريقد الله تعالى كے بال زياده

لپندیدہ ہے۔ (۱۱۳) (ج) بعض علاو کا کہتا ہے کہ آمین ذکر ہے۔اس صورت میں بھی اس کا اخفا

اولی ہے۔

چونکہارشادربائی ہے:

واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول. (اعراف. ۲۰۵)

ای لئے امام ابومنیقے نے ایک مختمرے جملہ میں سارے مسئلہ کومل کردیا کہ: اگر آثن دعا ہوتو سورة اعراف كى آيت نمبر٥٥ كى روسے آثن آسته كہنى جاہئے اوراگرا من ذکر موتب مجی سور واعراف کی آیت نمبر۵۰ کی روسے آستہ کبنی جائے۔



ارشادنبوی ہے:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الامام اذا كبر فكبروا إذا قال ولاالضالين تقولوا آمين: وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمله فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. (مسلم: النهى عن مبادرة الامام بالتكبير وغيره)

" حضرت أبو بريره رضى الله عنه قرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم بمين تعليم و حضرت أبو بريره رضى الله عنه قرمات بين كدرسول الله صلى الله عليم كلم تعمير كهواور حيث تصدآ ب قرمات به تا المام سے جلدى نه كرو، جب وه ولا النسالين كيه، تو تم آ من كهواور جب وه ركوع كري تو تم ركوع كرواور جب وه مع الله من حمده كيو تم الملهم ربنا لك المحمد كهو"

اس روایت میں ارشاد ہوا کہ امام کے لاالے الین کہنے پڑم آ مین کہواورای روایت میں ہواورای روایت میں ہے کہ اللہ الحمد کہو، طاہر روایت میں ہے کہ اللہ الحمد آ ہت آ واز میں کہا جاتا ہے اور بجید ای منم کے الفاظ آ مین کہنے کے الشاط آ مین کہنے کے استعال ہوئے ہیں۔ لہذا ولائت مدیث سے معلوم ہوا کہ آ مین می آ ہت آ واز سے یک بنی جائے۔

### (و) فرمان عمر منى الله عنه

عن أبي مصموعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال يخفى الامام اربحاً، التصوذ، ويسسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، وربنا لك الحمد. (عيني شرح هدايه. ج ا .ص ٢٢٠)

الومعمر معرت عررضی الله عنه كا ارشاد قل كرتے بيں الم م يار چيزوں كوآ سنه آواز سے كے ا-اعود بالله .... ٢- بسم الله الرحمٰن الرحيم ٢٠٠ من ٢٠٠ - رينا لك الحمد -

# حغرت عروفك كالمريقه

عن أيـى وائـل قـال لـم يكن عمرو على يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا يامين. (الجواهرالتقى. ج٢.ص٣٨)



حضرت ابودائل فرماتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ داشد حضرت عمر رضی اللہ عنداور چوشے خلیفہ داشد حضرت علی رضی اللہ عند کامعمول بھی بھی تھا کہ وہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور آ مین بلند آواز سے بیس کہتے ہتھے۔

#### فرمان حضرت ابن مسعود رمكني اللدعنه

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال يخفى الامام ثلاثاً الاستعاذة وبسم الله الوحمن الوحيم، وآمين. (المعلى. ج٣. ص١٨٠) حررت عبدالله بن مسعود منى الله عنفرمات بين كهام ثمن چيزول كآ بسته كيتر تعوذ ، بم الله الرحم اورآ هن \_ \_

(١١٥) ال محقق كے بعد بيان كا كھر كرمائے آ مكے بير۔

قرآنی تعلیمات کی روسے آمین آستہ کہنی چاہئے۔
 میچ مسلم شریف میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی معلوم ہوا کہ دہنا

لك الحمد كى طرح آمن مى آسته سته واز ي كبنى جائد -ا آسته من كى ترجى كے لئے اتناكانى بىكة يات قرآئيداورمسلم كى مديث سے

۔ ہمعادم ہوتا ہے۔ بی معادم ہوتا ہے۔

قرآن کریم کی کسی ایک آیت ہے بھی او فجی آین کا جوت نیس مال۔

• كى مجم مديث من آمن او في كين كا تعم من ديا كيا-

او چی آمن کی بابت جوروایات میان کی جاتی بین سب ضعیف بین ۔

آ ج کل کچولوگ مصر میں کد آ مین جیشداد کی آ داز سے کہنی جائے، لیکن وہ جننی روابت کا کہولوگ مصر میں کد آ مین جیشد اور سے کہنی میں ایک آ دھ روابات کا مہارالیتے ہیں ( قطع نظر اس کے کہوہ ضعیف ہیں ) ان میں ایک آ دھ دفعاد نجی آ مین کہنے کا ذکر ہے لہذا ان سے جیشہ والا دعویٰ ٹابت نہیں ہوتا۔

حدیث کاعلم رکھنے والے صفرات کا کہنا ہے کہ جس روایت میں او فجی آشن کا ذکر ہو تو وہ حاضرین کی تعلیم کے لئے ہے۔ چونکہ بہت می روایات میں ہے کہ آپ سورة فاتحہ کے بعد چند لمحے خاموش رہتے تھے۔ لہٰذا ایک آ دھ وفعہ او فجی آشن کہہ کر حاضرین کو بتادیا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد خاموثی والے لمحات میں یوکلہ کہا جاتا ہے، www.besturdubooks.net WINT SOUS BOOK OF THE PARTY OF

جیسا کدد مگر روایات بی ہے کہ بھی آپ طہر وعمر بی ایک آ دھ آ بت او کی پڑھ

لیتے تا کہ نے آنے والے حضرات کومطوم ہوجائے کر آت ہوری ہے نیز مسلم

میں ہے کہ صفرت عرق آیک دفعہ بھا تک الہم بلند آ واز سے پڑھا تعلیم کے لئے

اب اس سے یہ نتیجہ نکالنا مح نیس کے ظہر وعمر بی ایک آ بت اور نماز کے شروع بی

سبحانک اللّہ ہم بلند آ واز سے کہنا چاہئے۔ بعینہ بی کیفیت آ مین کی بھی ہے۔

اگر او فجی آ مین کہنا آپ کا معمول ہوتا تو مح احادیث کے ذخیرہ میں اس کا ذکر

کر ت سے ملتا کہ جن صفرات محابہ نے آپ ملی اللہ علیہ وسم کے اشارہ اوراس کی

کیفیت تک کوئش کیا ہے وہ اس عظیم عمل کو ضرور نقل کرتے ، کین ایسانیلی، میں وجہ

کیفیت تک کوئش کیا ہے وہ اس عظیم عمل کو ضرور نقل کرتے ، کین ایسانیلی، میں وجہ

ہے کہ امام بخاری نے او فجی آ مین کا عنوان با عمرہ اسے لیکن او فجی آ مین کی کوئی مح

مرفوع صدیت تی کوئی گیں گی۔

مرفوع صدیت تی کیں گی۔

اس کے علامہ نیموی رحمہ الله فرماتے ہیں :

لم يعبت السجهس بسالعـ ميسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الاربعة وما جاء في الباب فهو لايخلو من شيءٍ.

(آثار السنن. ج ا .ص ٩١٠)

بلند آ واز سے آمین کہنا نہ تو نبی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم سے ثابت ہوا او نہ بی چاروں خلفا ماور جوکو کی روابت اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہیں۔وہ جرح و تقید سے خالی نبیس۔(۱)

(١) مناسب معلوم موتا ہے كرؤيل على إسلام الى روايات كى نشاعرى كروى جائے۔

ام الحصين رضى الله عنهما كى روايت بح كه أنها صلت خلف
 رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعته
 وهى قى صف النساء-

حن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
 تلا غير المغضوب عليهم ولا الغنالين قال آمين- حتى يسمع من يليه من
 الصف الأول- وزاد بن ماجة فير تج بها المسجد-

 حن عملى أنه سمع النبى صلى الله عليه سلم يقول آمين حين يفرغ من قرأة أم الكتاب.

(۱۱۲) سورة فاتحد کے بعدامام اور منفر دکوئی اور سورة ایک بدی آیت، یا تمن مجمو ٹی آیات پڑھیں۔

بیس پر میں و اور مغرب کی پہلی اور دور کعتوں میں فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت طائحی آخری رکعات میں مرف سورة فاتحہ پڑھیں۔

جائزه وليل نمبرا:

عن أم الحصين أنها صلت...

اس میں ایک رادی اسامیل بن مسلم کی برس کوعلامہ بیتاتی نے مجمع الزوائدے جام ۲۶۴ میں اور شوکا فی نے نیل الا وطار میں ضعیف قرار دیا ہے۔

علامدمبارک پوری کیتے ہیں: کراین مبارک نے اس کوضعیف قرار دیا ہے اورامام احد قرماتے ہیں۔ محرالحدیث ( تخذ الاحوذی - ۲ مس ۹۸)

(الف)اس من ایک داوی بشرین دافع ہے جس کوامام بھاری امام ترقدی امام نسائی اوراین حمیات نے معین نے معین نے معین خ

طامة يمين رحمالله فرمات بين:

أبوالأسباط يشربن رافع وقد اجمعوا على ضعفه

(مجمع الزوائد-ج ١- ص ١٩٢)

تمام طامكا بعاع كرابوالاسباط بن دافع ضعيف بير-

(ب)اس کی سند هی دوسراراوی ایو میدالله بن م اُنی هریرة ہے۔

وابوعبـدالبلُّـه هـذا لا يـصرت له حال ولا روئ عنه غير بشر والحديث لا يصحـ (نصب الرأية ج 1 ـ ص ٣٤١)

ا بو مبداللہ بیر رادی مجمول ہے آور بشرین رافع کے علاوہ کس اور نے اس سے تقل جیس کیا۔ البدایہ حدیث مح جس ہے۔

*مِا كِرُه وَلِيلُ ثَبِرِ٣*:عَنَ عَلَى أَنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم.....

اس روایت کی بایت این الی حاتم قرمات میں معذ احتدی خطاء "برے بال بدخلف بنداس ش این الی لیا ہے جس کا حافظ خراب موکیا تھا۔ (تلخیص البحیر مس ۲۳۸) عن أبى قتادة عن ابيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فى الظهر و فى الأوليين بام الكتاب وسورتين وفى الركعين الاخريين بام الكتاب وليسمعنا الاية ويتطول فى الركعة الاولى ما لا يطول فى الركعة الثانية. وهكذا فى الصبح.

(بخارى : ما يقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب)

حضرت ابوقاده ایخ والدی قال کرتے ہیں کہ نی اگرم سلی الله علیہ ملم کی عادت مبارکہ بین کہ نی کا تعدد وسور عس اور آخری دو

جائزودليل فمبر» :

عن أبى هزيرة قبال كنان رسنول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرغ من أم القرآن رفع صوته فقال آمين-

حغرت ابو بريره رضى الله عند سے منسوب اس مديث كالمدارا سحاق بن ابرا بيم پر ہے اس كى بابت ملاحظه بو:

اسحاق *بن ایرا ایم بن الطاء الزیدی-ق*ال النسسانی لیس بنقه، وقال ابوداؤد لیس بشیم، و کلبه محدث حمص محمد بن عوف

(ميزان الاعتدال-ج الساما)

اسحاق بن ابراہیم زیدی کی بابت امام نساقی فرماتے ہیں وہ قابل احماد تین ہے۔امام ابودا کر ا فرماتے ہیں۔ مدیث کے میدان ش اس کی کوئی حیثیت تین جمعس کے فی الحدیث تھرین موف نے اس کوچموٹا کہا ہے۔

جائزه دلیل نمبره: قاریمن پرواضح رہے کہ بعض روایات معرت وائل بن تجراسے معتول ہیں ان شل
او فجی آ جن کے مختف الفاظ ہیں جو سرف تعلیم کے لئے ہیں اور معرت وائل کی ان روایات بل
قسلیم کی تصوصیت اس لحاظ ہے بھی ہے کہ وہ چھرون آ مخصور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بل
عاضری کے لئے آئے ہے۔ تا کہ وہ بماہ ماست پکھ ہا تنی سیکھ لیں۔ اس مناسبت ہے آخصور
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لئے بتا دیا کہ سورہ قاتحہ کے بعد آبین کی جاتی ہے۔ اگر
آ نجتاب سلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق سورة قاتحہ کے بعد ایک لورفاموش رہے اور آ ہستہ مین ہی
کہتے تو معرت وائل کو یہ پید نہ جاتا کہ اس موقع پر پر کلمہ کہا جاتا ہے۔ الفرض معرت وائل ہے
معتول روایت بھی مسئلہ جن کے او تھا کہتے براستد لال نہیں کیا جاسا۔
سید سونول روایت بھی مسئلہ جن کے او تھا کہتے براستد لال نہیں کیا جاسا۔
سید سونول روایت بھی مسئلہ جن کے او تھا کہ اس موقع پر سیکلہ کیا جاسا۔
سید سونول روایت بھی مسئلہ جن کے او تھا کہتے براستد لال نہیں کیا جاسا۔

ر کھتوں شل مرف سورة فاتحہ پڑھتے تھے اور بھی بھار ہمیں ایک آیت سنادیتے تھے اور بھی رکھت کودوسری رکھت سے لبادا کرتے تھے،عمر اور میں بھی ہوں بی کرتے۔

#### ظهراورعمرين آستقرأت

(۱۱۷) امام اورمنغر دظهر عصر میں قر اُت آ ہت کریں، فجر ، نماز جعه ، نماز عیدین ، وتر (با بھاعت) میں امام بلند آ واز سے قر اُت کرے ، مغرب اور عشاء کی پہلی دور کعتوں میں بلنداور بقید میں آ ہت قر اُت کرے۔

عن أبى معسر قبال قلت لنعباب بن الارت، أكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الظهر والعصر؟ قال نعم، قال قلت بأى شىء كنتم تعلمون قرأته؟ قال باطبطراب لحيته. (بنعارى: باب القرأة فى العصر) معرب ابوعم في معرب المعمرة معرب في جما كدكيا ني اكرم ملى الدعليه وسلم ظهر بعمر ش قرأت كيا كرس حي قرايا" إل "ايمعمرة عرض كيا آب كركيم معلوم وسلم ظهر بعمر ش قرأت كيا كرس حي قرايا" إل" الإمعمرة عرض كيا آب كوكي معلوم

ہوتا تھا؟ فرایا آپ سلی الله علیه وسلم کی واڑھی مبارکہ کے مطبعے سے معلوم ہوجا تا کہ آپ پڑھدے ہیں۔

# (۱۱۸)رفع يدين (ماتمون كوافحانا)

قراًت سے فارغ ہوکرسیدھا رکوع میں چلا جائے اور رفع یدین نہ کرے، اس طرح رکوع سے اشختے ہوئے اور تیسری رکھت کے لئے کھڑے ہوتے وقت بھی رفع یدین نہ کرے چونکہ قرآن قریم، حدیث شریف، حضرات صحابہ کرام رضی الڈعنم کا تعال اور بہت سے اسلاف کا بھی عمل رہالہٰذا بھی اولی اور بہتر ہے۔

#### (۱۱۹) دکیل نمبرا، نماز نبوی

قـال عهـدالـله بن مسعود رضى الله عنه ألا اصلى يكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة.

(حلیث حسن) (در مذی: ماجاء فی دفع الیدین) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا کیا بی جمہیں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی مسنون قماز کا طریقه نه بتاؤں؟ پھرآپ نے قماز پڑھی اور صرف قماز کی ابتداء بیس رفع الیدین کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے شروع بی رفع یدین کیا کرتے تنے۔ بعد میں نہیں للذا ہمیں بھی بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری سنت پڑمل کرتے ہوئے صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرنا جا ہے بعد میں نبیں۔(۱)

(۱) يقول احمد شاكر: هذا الحديث صححه بن حزم و غيره من الحفاظ وهو حديث صحيح وما قالوه في تعليله ليس بعلة (ترمذي محقق- ج ٢ - ص ١٩) ١- احرشا كرفرمات بي كهاين جزم اورد مكرها ظف الصديث كوم كها بهاور بيمديث مح بهاورجو

# (۱۲۰) دلیل نمبر۲، رفع پدین سےممانعت

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى اراكم رافعي ايليكم كأنها أذناب خيل شمس اسكتوا في الصلاة. (مسلم : الأمر بالسكون في الصلاة)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہرتشریف لائے اور فرمایا: کیا ہوا ہیں تہمیس رفع یدین کرتے ہوئے و کیور ہاہوں۔ کویا وہ شریکھوڑوں کی وہیں ہیں نماز ہیں سکون اختیار کرو۔''

لوگ اس کی طرف کروری کی نسبت کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نمیں ہے۔ ۲-علامہ ترکما فی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی مسلم شریف کے داوی ہیں۔

(الجوبراهلي-ج٧-ص٥١)

واضح رہے کہ امام ترقدی نے ابن مبارک کا جونول نقل کیا ہے وہ حضرت ابن مسعود کی اس مدیث کی بابت ہے جس کے افغاظ میہ بیں۔ ''انہ علیہ السلام لم موفع بدید الا فی اول موق" جب کہ مندرجہ بالا روایت سے اس کا کوئی تعلق تیس ہے اس بات میں بہت سے ملاء کو فلطی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی

اس لئے ترقری شریف کے محلف شخوں میں بیردوایت مشتقل باب کے تحت نقل کی ہے لہذا ابن مبارک او وہ تول گذشتہ باب میں رہ جاتا ہے۔ آکدہ باب کی حدیث سے اس کا کیا تعلق ہے طاحظہ ہو۔ (ترقری محقل جی سے اس کا کیا تعلق ہے طاحظہ ہو۔ (ترقری محقل جی سے اس کا کیا تعلق ہو۔ و ذھب وا یہ سے مصد ہون ہدین الاسانید ویضعفوں انتصاراً لمذھبھم و ترکوا۔ او کئیراً مسند مسب الانصاف والتحقیق۔ (ترمذی محقق۔ ج ۲۔ ص ۳) مسئلہ من میں محت متحسب لوگ ضعیف احادیث کو مح اور مح کو ضعیف تابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہاں میں سے اکثر لوگ حقیقت وانسان کا دائن میں مجوز بیٹے ہیں۔

نوٹ: آج کل کے فیر مقلدین بھی اپنے پرانے ہمواؤں کی طرح سادہ لوح عوام کو یکی ہاور کراتے ہیں کر فغ یدین نہ کرنے کی ہاہت تمام روایات ضعیف ہیں۔ للبذا ہم نے مندرجہ ہالا تمام دلائل کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے محدثین کے حوالہ ہے ان کا سمجے ہوتا بھی لفل کردیا ہے تا کہ قار کمن کرام فیر مقلدین کے مفالطوں سے محقوظ رہیں۔ ﴿ ﴿ مَازِئِيبِ مِنْ الله عليه وَ الله الله عليه و الله الله عليه و الول مسلم شريف كى الله حديث من آنجناب ملى الله عليه و الول كوسكون كرما تعونماز بزست كانتم ديا جونكه رفع يدين كرنا سكون كرمنا في جالبذا جميل آنجناب ملى الله عليه كارشاد كرمطابق سكون كرما تعونماز برحني جاسخة (1)

(۱) مسلم شریف کی ایک اور روایت شی آ خصور صلی الله طیدو سلم نے سلام کے وقت رفع یدین کرنے سے مجی روکا ہے۔ اس شی محک کے انھا افضاب خیل شدمس کا جملہ استعال فر مایا اس سے مجی روکا ہے۔ اس شی محک کے انھا افضاب خیل شدمس کا جملہ استعال فر مایا اس سے بعض معزات کوشرہ ہوگیا کہ دونوں حدیثی ایک بی واقعہ سے متعلق ہیں حالا تکدایا نہیں دونوں مدیثوں شی طلحہ واور منتقل احکام بھان ہوئے ہیں۔ دونوں کا یا ہی فرق ملاحظہ ہو۔

ا- دولوں دوا تھی شرت جایڑت آپ کی تنف تم کالفاظ آگئے ہیں ال مدیث ش ہے۔
مالی آراکم رافعی آیدیکم کانھا آذناب خیل شمس جب که دوسری
سلام والی روایت میں سے علام تتومون آیدیکم کانھا آذناب خیل
شمس انما یکفیکم آن یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی آخیه من علی
یمینه وشماله " دولوں عی فرق واقع ہے۔

۲-اس مدے میں ہے کہ ہم اپنی اپنی نماز پڑھ دہے تھے کہ آ پاکٹریف لائے اور فرمایا جب کہ دوسری مدیث میں ہے کہ ہم نے قماز ہاجما حت میں سلام کے دفت اشارہ کیا تو آ پ نے بیار شادقر مایا۔

٣-١٧ مديث ش اسكنوا في الصلوة كاجلب جوكدومرى مديث ش السكو

۳-اس صدیث بی ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنے سے دوکا جب کددومری صدیت بی ہے کہ ملام کوفت داکیں باکی اثارہ کرنے سے روکا۔

اب فاہر ہے کہ حضرت جابر چیسے جلیل القدر محالی ان دونوں روایات کے راوی ہیں۔ اب یہ کوئر ممکن ہے کہ ایک ہی محالی ایک ہی واقعہ کو حقف الفاظ مختف اسلوب اور مختف کہی مظری بیان کریں؟ حضرات محابہ معدیث کے محاملہ ش بہت محاملہ شے۔ دوآپ کے الفاظ مبار کہ کو جوں کا توں محفوظ کرنے قبل کرتے ہے۔ للذا معلوم ہوا کہ دونوں حدیثی مطلحہ وعلی دو ہیں اور دونوں کو ایک ہی واقعہ ہے متعلق کرنا سے حمیں۔

چند بنیادي حقائق:

مئلد فع یدین کور جی بنیادوں پر کھنے کے لئے چنداصولی فقائل کو کھنا ضروری ہے۔ پہلی حقیقت : احادیث میں وارد ہے کہ ابتداء اسلام میں دوران نماز گفتگو کرتی جائز تھی۔ حتی کہ خود آنحضور صلی اللہ طیہ و کم و دران نماز آنے والے قتص کے سلام کا جواب دیجے تھے۔ لیکن بعد میں بیکم یاتی نید ہا۔ لما حقہ ہو

عـن عبـدالـلُّـه رضـي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلوة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناً، وقال إن في الصلوة شفلًا. (بخاري : ما ينهي عن الكلام) حعرت عبداللدين مسودون اللدعد فرمات بين كرشروع بس جب بم ني أكرم سكى الله عليه والم كونماز میں ملام کیا کرتے متے تو آپ جواب دے دیے تھے، لیکن نجائی کے ہاں سے واپس آئے کے بعد ہم نے سلام کیا تو آپ نے جواب میں دیا اور فرمایا کر فراز میں اللہ تعالی کی طرف انجید موتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابتداء اسلام میں دوران نماز محفظو جائز جمی بلین پھریے مم باقی ندر ہا کو یا کی مئله كا تابت مونا اوراس كا باتى ربها دوعليحده جيزي مين-اب أكر كو كي محض ابتداكي دوروالي ا حادیث معید کوچی کرے بیدوی کرے کر ثماز می محتکو کرنا جائز ہے اور سلام کا جواب دینا سنت بية اسكايددوي مح شهوكا يوكديكم بإنفاق ابت بيكن اب باتى فيس رباءاس طرح ركوع وفيره كے وقت رفع يدين كا عابت مونا تو مثلق عليه بيكن معرات فير مقلدين كابيدهوى بىك بی سی آخر تک باتی رہا، واضح رہے کہاس کے باتی رہنے والے دعوے برکوئی حتی ولیل کیس ہے اور بهتى كاروايت اس وموسدكي وللل فين بن سكتي جونك ومالكل ضعيف ب- الماحظه و-فيمازالست تىلك صلوته حتى لقى الله- بيبهقى- كاآپملى الدعليبوسلم آثرتك رقع يدين والى لمازيز عق تقي (الف)اس روایت بس ایک راوی مبدالرحمٰن بن قریش بن فزیر ہے۔ اتهمه السليماني بوضع الحديث (ميزان الاعتدال - ج٢-ص٥٨٢) علامه سلیمانی فرماتے میں کہ حبدار حن بن قریش مدیثیں کھڑتا ہے۔ ال دومر عدادى مصمة بن محمر كابابت الما تظهو قال ينحى كذاب يضع الحديث وقبال البعقيلي حديث بالبواطيل عن الثقات وقال الدار قطني وغيره

متروك (ميزان الاعتدال - ٢- ص ٢٨)

يجيٌّ فرماتے بيں كەمىسمة جمونا ہے اور حديثيں كمز تاہے، علام منتيك فرماتے بيں كديہ تغدراو يوں كى طرف باطل روايتي منسوب كرتاب علامدوار قطني فرمات بي كدعد شين اس كوچ وزيك بير ٢- معزات فير مقلدين كيمشود عالم مولانا حطاء الله منيف صاحب نسائي شريف كي تعليقات بي كيخ إن : وحديث البيم قبي مساز الست آه ضعيف جداً- (التعليقات السلفية. مس ١٠١) كريمال كى ازالت والى روايت اوبهت زياده معيف ب." الغرض حعزات فيرمقلدين كابيدهوى كدرفع يدين والأعمل باتى بيكو كي حتى امرتيس، چ تكساس كى

کوئی ٹھوس اور واضح دلیل نہیں ہے۔اس لئے غیر مقلدین عموماً الی روایات پیش کر کے عوام پر رعب جاتے میں جن ش صرف رفع یدین کے جوت کا ذکر ہے، لیکن اس سے تو ان کا دھو کی تابت میں موتا - چونگرسابقد مرحله يش توكى كا اختلاف فيس بان كا دعوى تواس صورت ش تابت موكا -جبوه اس عل کے باتی رہے برواضح دلیل بیش کریں۔

رفع یدین کی حقیقت بھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس مئلہ سے متعلق تمام احاد یث کو پیش نظر ركما جائے اگرمطلقا فهوت والے سابقه مرحله کی روثنی شن دیکھا جائے تو درج ذیل مقامات پر رقع یدین کرنا می احادیث سے ٹابت ہے۔ ا-نماز کے شروع شی۔۲-رکوع کرتے اور اٹھتے ہوئے۔٣- مجدہ میں جاتے اور اٹھنے وقت۔٣- ہر رکعت کے آغاز میں۔ ۵- ہر تھمير كرتے وقت- ٢- سلام پير ت وقت (اب فورطلب امريه ب كه اگر حضرات فيرمقلدين رفع يدين کے ممل کو ہاتی تجھتے ہیں تو پھران تمام مقامات پر رفع پدین کیوں ٹیس کرتے؟ بعض جگہ کرنااور بعض جكه چوز نااس تفريق كي بنيادي؟ كلاههو

ا – عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود (وهذا اسناد صحيح جداً) (المعلى - ج١٠-ص٢٩) حعرت انس رضی الله منه فرماتے ہیں کے دسول الله ملی الله علیہ وسلم رکوع اور بجدہ میں رفع یدین کرتے

٢- عـن أبـي هـريـرـة رضـي الله عنه أنه كـان يرفع يديه في كـل خفض ورفع-(تلخيص الجير- ج ا-ص ٢١٩)

حفرت الوبريه وشي الله عنه برادي في في كدونت رفع يدين كرتے تھے۔

٣-احرشا كرئے حفرت واكل كى روايت ش بحالہ متدا حملت كيا ہے۔ كلما كبر ورفع ووضع وبین السجدتین-" (ترمذی محقق- ج۲-ص۳۲)

كرة تحضور ملى الله عليه وملم برتجبير، براشحت بيضة وقت اور مجدول كے درميان رفع يدين كرتے

٣-عـن ابن عـمـر رضـي الله عنه أنه كان يرفع يديه اذا دخل في الصلوة وإذا ركع وإذا قبال سسمع اللُّه لمن حمده وإذا سجد وبين الركعتين- (المفرد للبخاري) (المحلي- ج٦-ص٢٩٤)

عطرت این عمر رضی الله صد سے معقول ہے کہ آپ ملی الله علیه وسلم نماز کے شروع میں ، رکوع کرتے اورا شمتے وقت، بجدہ کرتے وقت اور ہردور کعت کے درمیان رفع پرین کرتے تھے۔

تجزیه :

تعفرات فیرمقلدین مدیث پر مل کے بڑے بلند ہا مگ داوے کرتے ہیں۔ لیکن ان چومقامات میں سے اڑھائی مقامات نمبرا- نماز کے شروع ۲-رکوع کرتے اٹھتے وقت اور تیسری رکھت کے آغاز میں تو رفع یدین کرتے ہیں، لیکن ہر بجدہ ہر تکبیر ہر رکھت اور سلام کے وقت رفع یدین ٹیس کرتے ، آخر کیوں؟

اب واضح ہوگیا کرفنے یدین کی تمام روایات پر حفرات فیر مقلدین کا اپنا عمل کیاں تک ہے؟ لیکن تعجب ہے کہ جو حفرات دلائل کی بنیاد پر رکوع کے وقت بھی رفع یدین نہیں کرتے ان پر تو انہیں احر اض ہے، لیکن اپنی حقیقت کی فیر فیل سالفرض ان مؤخر الذکر مقامات میں فیر مقلدین جس بنیاد پر بھی رکوع کے وقت رفع یدین فیل کرتے اوران مقامات میں رفع پرین میں کرتے اوران مقامات میں رفع یدین شدکرنے کی بابت ان کا جوموقف ہے وی موقف ہم رکوع کے وقت وقت بھی احتیار کرتے ہیں۔

تيسرى حقيقت

صفرات فيرمقلدين كفرقد برست واحقا ورمصف ساده لوح عوام كويد مقالط بحى وين جيل كدوخ يدين كرن كى دوايات تو بخارى وسلم على بين جب كدوخ يدين شكرن كى دوايات دومرى كتب مديث على بين للذا بخارى وسلم كى دوايات دارج مول كى۔

نجزیه :

ا- اس مسئلہ کی تمام روایات کو چی نظرر کھے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رفع یدین کرنے کی روایات ابتدائی دورے متعلق ہیں چران سے کسے استدلال کیاجا سکتا ہے۔

۲-بددوی فلا ہے کدرخ یہ بن نہ کرنے کی دوایات بغاری دسلم بی فیص جیں۔ چ تکدم تدرجہ بالا دلائل کے همن میں معرت جابر رضی اللہ حنہ کی مح مسلم شریف والی حدیث بیان ہو پکی جس میں رفع ید من سے ممانعت ہے۔

۳- فیرمقلدین کا بیاصول که تفاری کی روایت اس لئے رائے ہے کہ وہ بخاری بی ہا کیے موامی نعرو آو ہوسکتا ہے لیکن علم مدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں چونکہ خود امام بخاری امام سلم کو بید وکوئی نیس کہ انہوں نے تمام محکم روایات کا احاطہ کر لیا ہے، بلکہ احادیث محجد کا ایک مظیم ذخیرہ ان کے ملاوہ بھی موجود ہے۔ لہٰذا جب محکم ہونے کی صفت میں اور احادیث بھی شریک ہیں تو بھریدو کوئی کیونکر محکم ہے کہ بخاری کی روایت اس لئے رائے ہے کہ و بخاری ہیں ہے۔

فقد قبال المتخباري منا أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صبع وتركت من الصحاح منخافة الطول، وقال مسلم ليس كل شيءٍ عندي صحيح وضعته هنا اندها وضعت هنا ما أجمعوا عليد (تدريب الراوى - ج ا - ص ٩٩)
ام بخاري قرماتے بيل كه بن نے جامع التي شرامرف مح احاديث كود كيا ہاور ش نے بہت
كام بخاري قرماتے بيل كه بن نے جامع التي شرامرف مح احاديث كود كيا ہاور ش نے بہت
كام خاصاديث كوطوالت كورت جيود ديا ہے - امام ملم قرماتے بيل كه بن نے برج حديث كا اتفاق ہے ابنى كتاب بن التى بين كيا البت جن كود كركيا ہان كرم جون برعلائے حديث كا اتفاق ہے نيز حضرات فيرمقلد بن رفع يد بن كے مسئلہ بن اواس نعره كا سمارالين كى كوشش كرتے بيل كيان مورة فاتحہ سے بہلے اور كو المارالين كى كوشش كرتے بيل بيك مورت خلفاء بي تكارى وسلم كى احاد يث سے معلوم ہوتا ہے كہ آ مخصور صلى اللہ عليه وسلم اور حصرات خلفاء بي بيك بيك مورت الله عليه وسلم كى احاد يث سے معلوم ہوتا ہے كہ آ مخصور صلى اللہ عليه وسلم كى احاد يث سے بہلے بهم للد آ ہت بن بن حق وركى ايك مح حدث بن بي مرسمتا ہوتا ہے كہ آ مخصور صلى اللہ عليه وسلم كا او في تسميه بي حسن اللہ بيت والا اصول كوں بيا تر ہوجاتا ہے؟
برا حت بين الغرض بياں بخارى وسلم كى روايات كورتج د سيند والا اصول كوں بيا تر ہوجاتا ہے؟

\$\for \mathreal \mathreal

چوتهي حقيقت ا

امام بخاری نے اپنی می شی احادیث نویکا ایک عظیم ذخرہ تح کیا ہا دران احادیث کے استخاب شی انہوں نے جو بلند معیارا پنایا ہے دوان کی دوسری تالیغات ' رسالد رفتے یدین ، اور رسالہ قر أة خلف الا مام' شی نہیں ہے اس لئے کتب حدیث میں جو حیثیت می بخاری کو حاصل ہے دوان کی کسی دوسری کما ب کو حاصل ہے دوان کی کسی دوسری کما ب کو حاصل ہے تک کہ ان کو قو صحاح سنہ کے درجہ میں بھی قبل رکھا گیا۔ چذکہ ان میں بہت کی روایات ضعیف ہیں لیکن غیر مقلدین کے متحصب واحظ رسالد رفتے یدین اور دسالہ قر اُقا خلف الا مام کی روایات بھان کر کے بار بار امام بخاری کا نام لے کر سادہ لور وہ اس حقیقت کو دیج ہیں کہ ان روایات کا مقام بھی وی ہے جو می بخاری شریف کا ہے اور دہ اس حقیقت کو جہائے ہیں کہ ان میں سے بیشتر روایات کی بخاری کی تیں بلکہ امام بخاری کے در سالوں کی ہیں حضرات قار کین متنبد ہیں۔

ټانچویں حقیقت :

صفرات مقلدین موامی مخلول میں توبیا تر پھیلاتے ہیں کدرکوع کے وقت رفع یدین ندکرنے کی بابت کوئی محصح حدیث موجود تیں لیکن میدان محقق اور علمی محافل میں وہ بھی بیر حقیقت مانے پر مجور ہیں کدر فع بدین ندکرما بھی آنحضور ملی اللہ علیہ وسلم سے قابت ہے۔

لاحظهو :

ا- مشہور خیر مقلد عالم سیدیم برحسین و ہلوگ کیسے ہیں : علائے حقائی پر پیشیدہ نمیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور کھا ات سے خالی جاتے وقت رفتے یدین کرنے شن اڑنا جھڑ ٹا تعصب اور جہالت سے خالی

نہیں ہے۔ کیونکہ مختف اوقات میں رفع یدین کرنا اور ند کرنا دونوں ثابت میں اور دونوں طرح کے دلائل موجود میں ......(آ مے دلائل کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے میں) تصر مختمر کدر فع یدین کا شہوت اور عدم ثبوت دونوں مروی میں ۔ ( فرآ و کی تذریب نام سرا ۱۳۳۳ )

۲- حضرات غیرمقلدین کیمشهور محقق مولانا حطاء الله حنیف صاحب نسائی شریف کی تعلیقات میں لکھتے ہیں:

فالوجه أن الحديث ثابت لكن يكفى فى اضافة الصلوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه صلى هذه الصلوة احياناً وإن كان المتبادر الإعتياد والدوام فيجب الحمل على كونها كانت أحيانا توفيقاً بين الأدلة ودفعاً للتعارض، وعلى هذا فيجوز أنه صلى الله عليه وسلم ترك الرفع عند الركوع وعند الرفع إما لكون الترك سنة كالفعل أو لبيان الجواز....... والإنصاف فى هذا المقام أنه لا سبيل إلى رة روايات الرفع برواية بن مسعود وفعله وأصحابه ودعوى عدم ثبوت الرفع ولا إلى رة روايات الترك بالكلية ودعوى عدم ثبوت السلفية ص ١٢٧١)

حقیقت یہ ہے کہ مندرجہ بالا حدیث تابت ہے اور اس سے واضح طور پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخصور ملی اللہ علیہ وہلم بھی رفع یہ بن کئے بغیر نماز پڑھتے تنے ، کین ہم بہر حال اس کی بھی تا ویل کریں کے بغیر نماز پڑھتے تنے ، کین ہم بہر حال اس کی بھی تا ویل کریں کے بغیر نماز پڑھتے تنے تا کہ دونوں طرح کی احاد یہ شرق اور نہ سے مناز ہوئے ہوئے کہ دونوں جاتے اور اشحتے ہوئے دفع یہ بن نہیں کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ دفع یہ بن کرنا اور نہ کرنا وونوں سنت ہیں، یا بیہ تا نے کہ لئے کہ دفع یہ بن نہر تا بھی جائز ہے (مولانا حرید کھتے ہیں کہ ) اس مسئلہ میں افساف کی بات ہے کہ دمعرت مجاند من مسعود رضی اللہ عند کی حدیث اور ان کے مل کی وجہ سے دفع یہ بن در کہا جاسکا اور نہ بھی افساف کی بات ہے کہ دفع یہ بن نہر کہا جاسکا اور نہ بھی افساف کی بات ہے کہ دفع یہ بن نہر کہا جاسکا اور نہ بھی افساف کی بات ہے کہ دفع یہ بن نہر کہا جاسکا اور نہ بھی انساف کی بات ہے کہ دفع یہ بن نہر کہا جاسکا ہوں ہوگئی کیا جاسکا ہے کہ دفع یہ بن نہر کہا تا ہو تہر کہن ہے۔

۳-احد شاکرنے بھی فیر مقلد ہونے کے بادجوداس حقیقت کوشلیم کیا ہے کین رفع یدین کے ممل کو بوں ترجیح دی ہے کہ جب بعض احادیث سے ایک مسئلہ قابت ہوتا ہوادر بعض سے اس کی تھی ہوتی ہوتی جوت والی روایات رائے ہوں گی ، وہ تحقیق تر فیکی میں کھیے ہیں :

وليس في رواية من روئ ترك الرفع إلا ما قلنا "أن المثبت مقدم على النافي" (ترمذي محقق- ج ٢-ص ٣٢) كد جن روايات ميں رفع يدين ندكرنے كا ذكر سبان عمر كوئى قابل احتراض چيز نيس ہے ہى ہو سكتے جيں كسدف يدين قابت كرنے والى روايات أن روايات ميرمانج جيں جن عمد رفع يدين كى تى ہے۔

تجزیه :

بدتو تا بت ہوگیا کہ معزات فیر مقلدین کے ذمہ دارعلاء بھی بہ طبقت تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ رفع بدین نہ کرتا بھی سنت ہے اور احادیث سے تابت ہے۔ رہا فہوت وقعی کا بیاصول تو اس سلسلہ ش مرض ہے کہ احادیث محکہ ش مجدہ و فیرہ کے وقت رفع بدین کرتا اور نہ کرنا دونوں تابت ہیں۔ لہٰذا مند رجہ بالا اصول کے مطابق رفع بدین کے ثوت والی روایات کو ترجے دے کر فیر مقلدین کوان تمام مقامات پر بھی رفع بدین کرتا جا ہے۔ حالا تکہ وہ خود بھی ان مقامات پر رفع بدین فیس کرتے۔ آخر بہ اصول بھال سے اثر کول ہوجا تا ہے۔ الغرض جواصول مجدہ وفیرہ کے وقت رفع بدین کی ترجے شی اثر ای از بھی موتا و معرف رکوع کے وقت رفع بدین کی ترجے کا باحث کے تکرین سکا ہے؟

چهڻي حقيقت :

ت معزات مقلدین کے علیائے کرام سادہ اور حوام کو یہ کہ کر بھی مرحوب کرتے ہیں کدرکوع کرتے اور اللہ معنور اللہ کا اور کہ کہ کہ جس کا دوایات پہاس محابہ سے معتول ہیں نیز معزات خلفائے راشدین اور معروب میں معتول ہیں۔ معروب محروب محل معتول ہیں۔

#### تجزیه :

ا- ان مقامات پر رفع یدین کی بابت چار سواحادیث کاید دهوی بلا دلیل ہے دیے بھی اس بحث کو آگر کی میدان ش اس بحث کو آگر کی میدان ش اس دهوے کو میدان ش اس دهوے کو عاب کی است کریں کہ چادہ سوسال ش کی ایک فض نے بھی ان چار سور دایات کو جمع کیا موقو دہ مجموعہ منظر عام پر لائیس یا دہ خودان چار صدر دایات کو جمع کر کے چیش کریں۔ داختے ہے کہ آیا مت تک وہ ایسا نہیں کرسکتے۔

۲- جہاں تک رفع یدین کی بابت بھاس محابی روایات کا تعلق ہے تو وہ نماز شروع کرتے وقت ہے، رکوع کرتے اورا نمتے وقت اور تیسری رکھت کے آغاز ش نیس ملاحظہ ہو:

علامہ شوکا فی خیر مقلد ہونے کے باوجوداس حقیقت کے معترف بیں کہ پہاس محابہ کرام سے جورفع یدین معتول ہے، وہ ابتدا ونماز سے متعلق ہے۔

"وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين ابتداء الصلوة فبلغوا خمسين صحابيا منهم العشره المشهود لهم بالجنة (نيل الأوطار - ٢-ص ١٩١) علامہ حراقی نے نماز کے شروح میں رفتے یدین کی روایات نقل کرنے والے صحابیّو شارکیا تو ان کی تعداد پیاس تک بھی گئی۔ انہی میں عشر و مبشر ہم ہیں۔

نیز علامہ صنعانی نے غیر مقلد ہونے کے باوجود کل السلام شرح بلوغ المرام میں ای حقیقت کا احتراف کیا ہے۔

"قال المصنف إنه روى رفع اليدين في أول الصلوة خمسون صحابياً منهم المعشرة المسهود لهم بالجنة وروى البيهقي عن الحاكم لا تعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم المعشرة المسهود لهم بالجنة فمن بعدهم من الصحابة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة (سبل السلام ج/١-ص٢٥٣)

(شارح بخاری) این جر قرات بین نماز کے شروع میں رفع یدین کی روایات کو بھاس سحابہ نے نقل کیا ہے کہ نماز کے نقل کیا ہے کہ نماز کے نقل کیا ہے کہ نماز کے شروع میں رفع یدین کاعمل ایسا ہے کہ اس کے قتل کرنے میں خانوں کے شروع میں رفع یدین کاعمل ایسا ہے کہ اس کے قتل کرنے میں خانوں کی میں میں بھارے کہ وہ دیکر وہ نواز میں میں کہ کے تھے۔

نیز طلمہ نیون کا ارشاد گزرچکا کہ معرات خلفائے راشدین سے ابتدا منماز کے علاوہ رفع یدین کا عمل تا بت نیس ہے۔ (آ ٹارائسنن سن امسالا)

الغرض معلوم ہوا کہ پہاس محابہ ہے جورفع یدین معتول ہے وہ ابتداء نماز سے متعلق ہے۔اور انہیں شل سے طلفائے راشدین اور عشر وہمشر وہمی ہیں ،اب پہاس محابہ سے رفع یدین کا ذکر کرنا اور اس کے مقام دکل کو چمپا کریہ تاثر دینا کہ بیر فع یدین رکوع کرتے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں تعا۔ایک واضح علی خیانت اور امانت ودیانت کا خون کرنے کے متر اوف ہے۔

ساتویں حقیقت: حضرات فیرمقلدین حضرت وائل بن جُڑاور حضرت مالک بن حویرے کی روایات کو بنیاد متاتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیر حضرات آخری زمانہ میں تشریف لائے اور انہوں نے بھی آخصور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت بیان کی ہے اس میں رکوع کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے جس سے معلوم ہواکہ ان کے آئے تک رفع یدین کا عمل موجود تھا۔

#### تجزیه :

اگران صفرات کی روایات کواس لئے بنیاد منایا جائے کہ وہ آخریش آخریف لائے تھے تو پھر جہاں جہاں انہوں نے رفع یدین کاعمل نقل کیا ہے۔ فیر مقلدین کو وہاں وہاں رفع یدین کرنا چاہئے ، لیکن بیٹود بھی ایسانیس کرتے آخر کیوں؟چونکہ صفرت وائل اور مالک بن حویرے کی روایات بھی سجدہ کرتے اٹھتے وقت اور برکلم بر کے وقت بھی رفع یدین مقول ہے۔ ملاحظہ ہو۔ ا- عن مالک بـن الحويرثُ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الصلوة إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد و إذا رفع رأسه من سجوده.

(المحلى. ج٣. ص٢٩٢)

حغرت ما لک بن حویرث سے منتول ہے کہ انہوں نے نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کود مکھا کہ آ ہے۔ نے رکوع کرتے اورا شختے وقت نیز سجدہ کرتے اورا شختے وقت رفع یدین کیا۔

عن والل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سجد و وضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود ايضاً رفع يديه.

(المحلى. ج٣. ص٢٩٢)

حعرت دائل بن جرحر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب آپسلی الله علیہ دسلم نے بعدہ کیا تو اپنے چرومبارک کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا اور جب سجدہ سے سرافعا یا تو بھی رضا بدین کیا۔

۳- طامہ احمد شاکر نے تحقیق ترفدی میں منداحد کے حوالہ سے حضرت واکل کی وہ مدیث ذکر کی ہے۔ جس میں ہر برکبیر کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے ملاحظہ ہو۔

فقى رواية لأحمد من حديث واثل بن حجر كلما كبر و رفع ووضع وبين السجدتين- (ترمذي محقق: ج٢-ص٣٢)

منداحد میں معرب وائل بن جول روایت میں ہے کہ آپ بر تجبیر براٹھنے بیٹنے اور مجدول کے درمیان رفع پرین کرتے تھے۔

آڻهوين حقيقت :

۔ ذیل میں معزات فیرمقلدین کے چندولائل کی تحقیق اوران کا کی مظربیان کیا جاتا ہے جے انہوں نے اپنے موام سے او مجمل رکھا ہوا ہے۔

وليل نمبرا- معرت مبدالله بن مركى روايت :

حفرات فیرمقلدین رفع یدین کے مسلم می مواحدت این مرکی روایات پیش کرتے ہیں۔

تجزيه

عن مجاهد قال ما رأیت ابن عمر یرفع بدیه إلا فی أول ما یفتتح-(مصنف بن أبی شیبه- ج ا - ص۲۳۷) www.besturdubooks.net

(وہذا سند صحیح۔ جوہر النقی۔ ج۲۔ ص۵۳) معرت مجاہد فرماتے ہیں کہ بھی نے معرت مجداللہ بن موجوا بتداء تماز کے طلاوہ رقع یہ بن کرتے ہوئے لیں دیکھا۔

الغرض جب معرت ابن عر کے ذمانہ میں خودان کے ہاں بدروایات رفع یدین کرنے کی بنیا وٹیس تھیں ۔ تو بعد کے زمانوں میں اٹسی روایات *کو رفع پدین* کی بنیاد کیوکر بنایا جاسکتاہے ورندا گریہ روایات این ظاہری مفہوم پر ہول تو یہ یکو گرمکن ہے کہ ایک محالی راوی اپنی عی بیان کردہ صدیث یمل ندکریں۔

(ب) حفرت مبدالله بن مركى روايات على دومرى اجم بات پيش نظر ركسنى جاسية كدان كى تمام روایات کو د کھنے سے درج مقامات پر رفع ید بن کرنا مانا ہے۔ نماز شروع کرتے ہوئے رکوع كرت اورا فحت وقت مجده كرت اورا شحة وقت اور برركعت كثروع ش.

عـن ابـن عــمـر رضي الله عنه أنه كـان يرفع يديه إذا دخـل في الصلو ة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا سجد وبين الركعتين-

(المفرد للبخاري- المحلي- ج٧-ص٢٩٤)

حعرت مبداللدائن عر عصول بي كما ب نماز شروع كرت وقت ركوع كرت اورس الدلن حمره کہتے وقت، بجدہ کرتے وقت اور ہردور کعتوں کے درمیان رفع پدین کرتے تھے۔

والمتح رب كرسندهم كرساته وابت ب كرحفرت مبداللدين عراف بجده كوقت رفع يدين كرة چوڑ دیا تھاای طرح حضرت مجاہدوالی روایت محدے معلوم ہوا کدایتدا مفاز کے طلاوہ آپ نے برموقع بررفع بدين كرنا مجوز ديا تها\_اي لئ بم حضرت عبدالله بن عمر كي تمام روايات كويش نظر ركع بوئ مرف تماز كروع عن رفع يدين كرت ين-

کیکن جب معرات فیرمقلدین سے ہو جہاجا تا ہے کہ معرت ابن محرض اللہ عنہ کی بحض روایات الس مجده كي وقت رقع يدين مجى وارد بوق آب مجده ك وقت مجى رقع يدين كول فل كرت ق وہ کتے ہیں مجے روایت سے تابت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند نے بالا خرمجدہ کے وقت رفع يدين كرنا چوز ديا تها۔ لنذا بم بحى مجدو كودت رفع يدين كيل كرتے۔اس موقع برحزات فير مقلدین کی خدمت میں بعد آ داب عرض ہے کہ کے روایت سے بیمی ثابت ہے کرحفرت این عرا نے ابتداء نماز کے علاوہ ہر جگدر فتر یہ مین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر آپ لوگ اس پر بھی کیوں عمل فیش كريد؟ (شايدا في مسلكى مجورى كى وجري)

الغرض ععرِت عبدالله ابن عمروض الله عندكي تمام روايات كو پيش نظر ر كے بغير مسئله كي حقيقت مجمد شنس من استى البدا آب كى چدروارات كو لركراور ماتى كفظر إعماز كر يحدكوم اورتيسرى ركعت

ك لئ رفع يدين كوفابت فيس كياجا سكيا۔

دلیل نبرا حضرات فیرمقلدی عمو نمیان کرتے ہیں کدرکوع وغیرہ کے وقت رفع یدین کی روایات کیر
صحابہ رضی اللہ منہم سے مروی ہیں۔ چھٹی حقیقت کے حمن شران کے اس پرو پیکنڈہ کی حقیقت تو
میان ہو چکل کدرکوع کے وقت رفع یدین کی روایات پہاس محابہ سے مروی ہیں، یہاں ان کے
ایک دوسرے اسلوب کی تحقیق مرض کرنا مقصود ہے کہ معفرت ابوحید سامدی نے دی محابہ کی
موجودگ میں نماز پڑھی اور اس میں رفع یدین کیا۔ اب معزات فیر مقلدین تعداد پڑھا نے کے
کے اس روایت میں سے دی کے عدد کو لے کر رفع یدین کا عمل نقل کرنے والے دیگر چھومحابہ کے
ساتھ شامل کردیتے ہیں۔

#### تجزیه :

اگرای اسلوب سے تعداد کا اعداز ولگانا ہوتو پھر طاحیہ ہوکہ صغرت جمر رضی اللہ عنداور صغرت علی رضی اللہ عنداور صغرت علی رضی اللہ صغیت وامیر الموشن شے مندرجہ بالا ولائل کے خمن شربان کا عمل گزر چکا کہ وہ ایتدا میماز کے علاوہ رفع یدین میں ان کا مرف اوقات شربان کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے اور یہ ایک واضح دلیل ہے کہ رفع یدین کے مسئلہ میں جمہور صحابہ کا موقف بھی صغرت جمر اور صغرت علی رضی اللہ عندوالا تھا کہ مرف الماز کے شروع شربان فیدین کے مسئلہ میں رفع یدین کے مسئلہ میں جمہور سحابہ کا موقف بھی صغرت جمر اور صغرت علی رضی اللہ عندوالا تھا کہ مرف الماز کے شروع شربان فیدین کرنا جا ہے بعد میں تیں ۔ کرنا جا ہے بعد میں تیں ۔ کرنا جا ہے بعد میں تیں ۔ ک

و فعل عمرٌ هذا وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على ذلك دليل صحيح على أن هذا هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلاقه-(طحاوى- رقع اليدين)

حفرت مروضی الله حد کا رفع بدین نه کرنا اور حفرات محابد رضی الله منم کا انیس ای عمل پر رہے دیا ایک واضح دلیل ہے کہ بھی وہ مج بات ہے جس کی قالمت کی اورکو می کین کرنی جا ہے۔

دلیل نمبر : بعض اوگ حضرت سعیدگی آیک فسیف و کزوردوایت کامهارا لے کرید کہتے ہیں کہ حضرت مرزکور م کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

عن سنعيند بن النمسينيِّ قال رأينت عنمر بن الخطاب يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع-

#### تجزیه :

بروایت بہت بی کروراور ضعف ہے چوکساس ش ایک داوی رشدین بن سعرےاس کی بابت محدثین کا نظریدالاحظه و-

قال ابوزرعة ضعيف قال الجوزجاني عنده مناكير وقال النسائي متروك.

# (۱۲۱) دلیل نمبر۳، حضرت عمروشی الله عنه کاعمل

عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. (طحاوى: رفع اليدين، صححه الزيلعي، وهذا رجاله ثقات، دراية. ج 1. ص ١٥٢. وهذا سند صحيح على شرط مسلم الجوهر النقى. ج٢. ص ٢٥)

قال الطحاوي وفعل عمر هذا وتركب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أياه على ذلك دليل صحيح على أن ذلك هو الحق الذي لا ينهفي لأحد خلافه.

حضرت اسود قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دمنی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے بعد میں نہیں۔

علامہ زیلئی نے اس روایت کو بھی کہا ہے۔ شارح بخاری علامہ ابن جڑنے اس کے تمام راویوں کو تقد کہا ہے۔ تمام راویوں کو تقد کہا ہے۔ علامہ ترکمائی فرماتے ہیں کہ یستد سی جسلم کے معیار پر بھی ہے۔ امام ملحاوی فرمائے ہیں کہ اگر صرف اس حدیث کو بی بنیاد بنایا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عندایسا کرتے رہنے دیا تو رضی اللہ عندایسا کرتے رہنے دیا تو رہنے دیا تو ایس کرنی ہیں کرنی ہیں کرنی دیا تو دیا تو کہا ہے کہ یمی وہ تھی بات ہے جس کی خلاف ورزی کسی اور کو بھی نہیں کرنی

(۱۲۲) دلیل نمبر، حضرت علی رمنی الله عنه کاعمل

عـن عـاصــم بن كليب عن أبيه أن علياً رضى الله عنه كان يرفع يليه في أول تكبيرة من الصلواة ثم لا يرفع بعد.

(بيهقي : من لم يذكر الرفع إلا عند الإفتتاح)

صححه الزيلعي. قال ابن حجر رواته لقات. ج 1 . ص 1 6 1 . قال العيني في العمدة استاد عاصم صحيح على شرط مسلم.

حضرت عاصم بن کلیب این والدی قل کرتے ہیں کہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں پہلی تحبیر کے وقت رفع یہ بین کر سے متعراد راس کے بعد رفع یدین نہیں علامدنیلمی نے اس روایت کومج کہا ہے شارح بخاری علامه این جرکتے ہیں کہاس کے سب رادی ثقہ ہیں شارح بخاری علامہ میں قرماتے ہیں کہ یہ مندمج مسلم کے معیار پر ہے۔ (۱۲۳) دلیل نمبر ۵، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت

عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر رضى الله عنهما فلم يكن يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلوة. (طحاوى : باب رفع اليدين)

عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر رضى الله عنهما يرفع يديه إلا فى أول مـا يفتتح. مصنف ابن ابى شيبه. ج ا . ص ٢٣٤. وهذا سند صحيح. الجوهر النقى. ج٢ . ص ٤٢.

صخرت مجابد فرماتے ہیں کہ بیں نے حضرت ابن عمر دمنی اللہ عنہما کی افتداہ بیں نماز پڑھی میں نے ویکھا کہ وہ صرف نماز شروع کرتے وقت پہلی تجبیر کے موقع پر درفع پدین کرتے تھے۔علامہ ترکمانی فرماتے ہیں کہ بیسند مجھے ہے۔

(۱۲۳) دلیل نمبر ۲ ، صغرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی روایت

عن الأمسود أن ابن مستعود رضى الله عنه كان يرفع ينيه في اول التكبير ثم لا يعود. (جامع المسانيذ. ج 1 .800)

حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ معرت مبداللہ بن مسودر منی اللہ عند مرف بہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تتے اوراس کے بعدر فع یدین ٹیس کرتے۔

(۱۲۵)دلیل نمبرے،خلفائے راشدین اور رفع یدین

نامور ود شطامه نيوي الي كمل حقيق ك بعدية تيجه بيان كرتے إلى كه و أمسا المحلفاء الاربعة فيلم يعبت عنهم رفع الأيدى في غير تكبيرة الإحرام. (آثار السنن. ج ا . ص ٩ • ١)

م معزات خلفاء داشدین رضی الله عنم سے ابتدائی تھیر کے علاوہ کسی اور جگہ درفتے یدین کرنا ٹابت دیں ہے۔

حعرات انبیا علیم السلام کے بعدانسانیت کی بزرگ ترین مستیاں صفرات خلفائے راشدین ہیں۔ وہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے استے سچھ سے کہ آپ نے ان کی سنت کو بھی اپنی سنت کی طرح قابل عمل قرار دیا ہے۔ اب ابتدا و نماز کے علاوہ ان کا رضح یدین نہ کرنا اس بات کی واضح ولیل ہے کہ ان کے نزدیک بھی نبی اکرم سلی للہ علیہ وسلم کی سنت یکی ہے اوران کے نزدیک بھی ابتدا و نماز کے علاوہ رضح یدین نہ کرنا تی بہتر ہے۔

# (۱۲۷) دلیل نمبر۸ محابد دمنی الله عند کا طرزعمل

قبال ابو عيسسى حسنيث بين مستعود حديث حسن وبه يقول غير واحسد مين أهسل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. (ترمذي. رقع اليدين)

ا مام ترفدی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث (متعلقہ عدم رفع یدین) درجہ حسن کی ہے اور حضرات محابہ ہے الل علم حضرات کا بھی مسلک ہے، نیز بہت سے تا بھین حضرت سلیمان، حضرت سفیان اور فقہا مکا بھی بھی مسلک ہے۔

علامہ ابن عبدالبرّائم پید (شرح موطا امام ما لکٹ) میں دفع یدین کی بابت معرات سحابہ دمنی اللّعنہم کا طریق کا لقل کرتے ہیں۔

وهـمـا يدل على أن رفع اليدين ليس يواجب ما أخير يه الحسن عن الصحابة أن من رفع منهم لم يعب على من تركه.

(التمهيد. ج٩. ص٢٢٢)

حعرت حسن حضرات محابہ کرام رضی الله حنیم کی بابت فر ماتے ہیں کہ ان میں رفع یدین کے قائلین ان محابہ پر بھی کوئی احتراض نہیں کرتے تھے۔جنہوں نے رفع یدین کو چھوڑ دیا تھااور بیاس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ مسلہ حغرات محابطیں بھی مخلف فیرتھا کہ بعض کے نزدیک ابتداء نماز کے علاوہ بھی رضح یدین کرنا بہتر تھا اور بعض کے نزدیک ابتداء نماز کے علاوہ کی اور جگہ رفتے یدین نہ کرنا بہتر تھا۔ نیز اس مسئلہ میں حضرات صحابۂ کاعملی موقف بھی سامنے آھیا کہ ان میں سے رفتے یدین کے قائلین رفتے یدین نہ کرنے والوں پرکوئی احتراض نہیں اب اس مسئلہ میں شدت کا پہلوا فقیار کرنا اور رضیدین نہ کرنے والوں پراحتراض کرنا ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی اعتراض کرنا ہے۔ نیز جب حضرات محابہ رضی اللہ عنہم بھی رفع یدین نہ کرنے والے صحابہ پر کوئی اعتراض بیس کرتے تھے تو آج کے دور میں جوشص بھی رفع یدین نہ کرنے والوں پراعتراض کرے گاوہ حضرات محابہ کے طریقے ہے ہنا ہوا ہے۔

### (١٢٧) دليل نمبر ٩ ء الل مدينة اور دفع يدين

استاذ المحدثين امام مالك سام يو بيدا بوئ مركز علم مديند منوره ش مقيم بوئ - حضرات محابة وتا بعين كاعمل اوراحاديث كاعظيم ذخيره ان كسائ تعاروه مسائل بي الل مديند كم كل كو بنيادى اجميت دية تقدامام ما لك كمشهورشا كردائن قاسمٌ رفع يدين كى يابت ان كانجزيق كرتع بين ملاحظه و

قال مالک لا أعرف رفع الينين في شيءٍ من تكبير الصلوة لا في خضض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلوة قال بن قاسم وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفاً. (المدونة الكبرى. ج ١ . ص ١ )

امام ما لک فرماتے ہیں کہ میں نماز کی ابتداء کے علاوہ کی بجبیریا اور کی بھے کے وقت رفع یدین کونہیں جانبا۔ ابن قاسم فرماتے ہیں کہ امام مالک ابتدائی تکبیر کے علاوہ رفع یدین کے مسلک کوضعیف قرار دینے تھے۔

# (۱۲۸)دلیل نمبر۱۰معرت ایرامیم بختی کاارشاد

عن ابراهيم أنه قال لا ترفع الأيدى في شيءٍ من صلاتك بعد المرة الأولى. (جامع المسانيد. ج 1 . ص٣٥٣)

عطرت ابراہیم مختی فرماتے ہیں کہ قماز کے شروع میں رفع یدین کرکے بعد ش کسی جگہ ند کرو۔

(۱۲۹)غائج

اس علمی حقیق وتجوید کے بعد درج ذیل حقائق البت ہوئے۔ نمبرا- نبوی تعلیمات کی رو سے نماز کے دوران رفع یدین ندکرنا بہتر ہے، چونکہ خثوع کا نقاضا یمی ہے۔

ی مات میں ہے۔ نمبرا ۔ آیٹ محضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضى الله عندى مج حديث سعمعلوم بواكه ني اكرم ملى الله عليه وسلم بمى نمازى ابتداء من رفع يدين كرتے تھے۔ بعد ش بيل۔

نمبرا حضرت جابر كى حديث معلوم مواكرة ب ملى الله عليدوملم في نمازيس رفع يدين كرنے سے روك ديا تھا۔

تمبرا - خليفه دوم معرت عررضي الله عنه او رخليفه جهارم معرت على رضي الله عنه كي روایات میحدید مطوم مواکه خلافت راشده ش امت اسلامید کے ان ذمه دار حضرات کے نزدیک بھی رفتے یدین نہ کرنا زیادہ سجے اور رائح تھا، نیز صرات محابیکا ان کوائ عمل پر رہنے دینااس بات کی دلیل ہے کہ جمہور صحابی اسلک میں یہی ہے۔

نمبر۵۔ خلفائے راشدین سے ابتدا منماز کے علاوہ رقع یدین کرنا ٹابت نہیں ہے۔ نمبرا ۔خلفائے راشدین کا زمانہ ہی اکرم ملی الله علیہ وسلم کے بعد ہے اس دور ہیں آ پ ملی الله علیه وسلم کے مصلے برآ پ کے جانشینوں کا رفع یدین ندکرنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ ان کے فزو یک بھی آ ہے گا آخری عمل رفع یدین نہ کرنے کا تھا۔

مبرے۔رفع یدین کرنے یا نہ کرنے میں حضرات محابر کا مجی اختلاف تھا، ولائل کی روشی میں ان معرات محابر کا مسلک زیادہ وزنی اور راج ہے جن کے نزو کی رفع یدین ند

نمبر٨ \_سنديج سے تابت مواكر حضرت عبدالله بن عررضي الله عنما بھي ابتداء نماز کے علاوہ رفع یدین جیس کرتے تھے جو تکدوہ مسئلدر فع یدین کی صورت حال اوراس کے پس منظر سے بخو بی واقف تھے۔ البذا اب رفع بدین کرنے کے لئے حضرت این عمر اور دوسرے حضرات کی روایات کو پیش نظر نیس کیا جاسکتا۔ Wint Show Brown The State of th

#### ركوع

(۱۳۰) قرائت سے فارغ موکراللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلاجائے۔

عن أبى هويرة رضى الله عنه أنه كان يصلى بهم فيكبر كلما خفض ورقـع فياذا انـصـرف قال إنى لا شبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بخارى. باب اتمام التكبير فى الركوع)

حضرت الوہریرہ رضی الله عند نماز اوا کرتے تو جب بھی (سمی رکن کی اوا نیکل کے لئے) اوپریا نیچ ہوتے تو خرمایا۔ بمری بدنماز لئے کا اوپریا نیچ ہوتے تو خرمایا۔ بمری بدنماز رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز کی طرح ہے۔

### ركوع بس بشت كوسيدهار كم

(۱۳۱) جب رکوع میں جائے تو کرکوسیدھار کے بمرکواس کے ہما ہر کے شاق اس سے او ٹیجا کرے شدنیجا کرے۔

### ركوح كى مسنون كيغيت

(۱۳۲) کلیرکتے ہوئے رکوع بی جائے کمراورمرکو برابرد کے، ہاتھوں کو کھٹنوں پر رکے، کہنو ں کوجم سے ضعلائے ،اطمینان سے دکوع کرے۔

عن مسالم البراء ألينا أبا مسعود الانصارى فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقام بين ايدينا في المستجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه اسفل من ذلك وجا في بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى www.besturdubooks.net

استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد روضع كفيه على الارض ثم جا في بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته ثم قال هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى.

(ابوداؤد : صلوة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)

حضرت الم البراء فرماتے بیں کہ محضرت الا مسعود انصاری رضی اللہ عندی خدمت میں حاضر ہوئے ادر عرض کیا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی تماز کی کیفیت بتائیں۔
حضرت الا مسعود مجد میں ہمارے سامنے کھڑے ہوگئے ۔ تجبیر کئی، جب رکوع کیا تو ہاتھوں کو کھنٹوں پر اس طرح رکھا کہ الگلیاں کھنٹوں سے نیچے اور کہنیاں کو کھ سے فاصلہ رخصی،
تا آ نکہ ہر صفو میں تغیر اؤ پیدا ہوگیا، پھر سمح اللہ ان تحدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے ، تا آ نکہ ہر صفو میں تغیر اور کیا اور کہنا اور کہنوں کو زمن پر رکھا اور کہنوں کوجہم سے علید ورکھا تا آ نکہ اصفاء میں تھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہے ، ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور کہنوں کوجہم سے علید ورکھا تا آ نکہ اصفاء میں تغیر اور کھا تا ہوئے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور بین ہوئے ہیں اور کھا تا تکہ اصفاء میں تغیر اور پر ابوگیا۔ کار کھا تا تکہ اصفاء میں تغیر کیا۔ کار کھا تا تکہ اصفاء میں تغیر اور پر ابوگیا۔ اس طرح چا در کھا ت پڑھ کے ۔ تا آ نکہ اصفاء میں تغیر اور پر ابوگیا۔ اس طرح چا در کھا ت پڑھ کے ۔ تا آ نکہ اصفاء میں تغیر اور پر ابوگیا۔ اس طرح چا در کھا ۔ پڑھ کے ۔ تا آ نکہ اصفاء میں تغیر اور پر ابوگیا۔ اس طرح کیا در کھا ت ورت در کھا۔ فرایا ہم نے درسول اللہ صلی اللہ طلبہ درکھ کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

# ركوح كي في

(١٣٣) ركوع من جاكرتين يا يا في دفعه تي يره.

سبحان ربى العظيم.

مرارب جس کی بدی شان ہے۔ برحم کے عیب سے پاک ہے۔

عن عقبة بين عباسرٌ قبال لما نزلت فسيح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سيح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجو دكم.

و هو صحيح الاستناد : زيلهي ابوداؤد : ما يقول الرجل في ركوعه)

حعرت مقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیر آیت نازل ہوئی۔

WIN South Street Street

"فسسب بساسم ربك العظيم" أوآب فرمايا كماس في كوركوع ش ركمواور جب بيآيت نازل موكى \_"سبح اسم ربك الاعلى" أوآب فرمايا كماس فيح كوبرول من يزماكرو \_

عن حليفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى.

(حسن صحیح) (تومذی: ماجاء فی التسبیح فی الوکوع) حضرت مذیفدرض الله عندنے نی اکرم ملی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور مجدہ ش سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے۔

# (۱۳۴) سميع وفخميد

(الف) پھرمع الله لن حمده کہتے ہوئے سیدها کھڑا ہوجائے اور دینا لک الحمد کے۔ با جماحت نماز ہوتو امام سمع الله لمن حمدہ کیجا در مقتلی ربنا لک الحمد کیج۔

عن أبي هريرة رضى الله عنه.... وفيه ثم يقول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد.... الحديث. (بخارى : باب التكبير إذا قام من السجود)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت میں ہے۔ پھر آ ب ملی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہوئے مع اللہ لن جمدہ کہتے اور کھڑ ہے ہوکر رہنا لک الحمد کہتے۔

(ب)رینا لک الحمد کے بعد حمدا کثیراطیا مبارکا نیہ پڑھنامتی ہے اس کی بدی فنملت ہے۔

عن رفاعة الزرقى قال كنا يوماً نصلى وراء النبى صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراثه ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه قلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً. (بخارى: فضل اللهم ربنا ولك الحمد)

حضرت رفاء زرتی فرماتے ہیں کدایک دن ہم نی اکرم سلی الله علیه وسلم کے پیچے

WITH SOUTH STORY

نماز پڑھ دے تے جب آپ رکوع سے المحے قسم اللہ لمن حمدہ کہا، ایک مقتری نے کہا۔"ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه" آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: بيالو كى بات كس نے كى؟ ایک فض نے عرض كیا۔" تى ش نے" آپ نے فرمایا شي نے تيس (٣٠) سے ذاكر شتوں كود يكھا كروه ان كلمات كو كھنے شي ایک دوسرے پرسبقت لے جانا جا سختے۔

مجده

(۱۳۵) پرتجبیر کہتے ہوئے بحدہ میں چلاجائے۔ بحدہ میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے زمین پرد کھے پھر ہاتھ پھرناک پھر پیٹانی اور بجدہ سے اٹھتے ہوئے اس کے برعس دوران مجدہ کہنیو ں کوجم سے علیحد ورکھے۔

عـن وائـل بـن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.

(ترمذی: ماجاء فی وضع الیدین قبل الرکبتین فی المسجود) معرت وائل بن جحرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کو ویکھا کہآ پ مجدد کرتے تو مکمٹوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پرد کھتے اورا شختے وقت مکمٹوں سے پہلے ہاتھوا ٹھاتے۔

سجده كالتليخ

(۱۳۷) سجده من جاكرية في راه

سيحان ربى الأعلى.

میرارب بلندمر تبوالا ہر برائی سے پاک ہے۔

عن حذيفة رضى الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربى العظيم، وفي سجوده سبحان ربى الاعلىم، وفي سجوده سبحان ربى الأعلى. (حسن صحيح) (توملى: ماجاء في التسبيح في الركوع) حرت مذيف رضى الدعند في الركوع) و آپ حرت مذيف رضى الدعند في الركوع) و آپ

نے رکوع میں بحان رئی العظیم اور بجدہ میں سبحان رہی الأعلی پڑھا۔ مجدہ میں کہنیال زمیں پرند بچھائے کہ بیآ داب بجدہ کے ظلاف ہے۔ عن ألىس عن النهى صلى الله عليه وصلم قال اعتدلوا فى السيجود

ولا يبسط احدكم ذراعيه البساط الكلب.

(مسلم: الاعتدال في السبعود) حعرت السرض الله عنه نبي اكرم ملى الله عليه وسلم كاارشاد قل كرتے بين كه بجده بش اعتدال كرو۔اورتم بين سے كوئى بمى بجده بين كہنوں كوكتے كى طرح ند بجھائے۔

#### اعضائے بجدہ

(۱۳۷) مجده سات اعتماء کوزین پرلگادین کانام ہے۔ اگر کوئی صفو یمی زین سے پائندر ہے گا تواں درجہ شکی جدہ تاقص شار ہوگا۔ اعتماء بحدہ کا قرار مدیث شل ہے۔ عن ابسن عباس رحسی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم سموت آن اسبحد علی صبحة اعتمام علی الجبهة واشار بیدم علی انفه والیدین والر کیتین، واطراف القدمین، ولا نکفت الثیاب والشعر.

(بخارى: باب السجود على الانف)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا دی محضرت ابن عباس رضی الله عنها کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ناک کی طرف مجھے تھم دیا گیا کہ شرسات بڈیوں پر ، دونوں پیشانی پر اور (جمیں یہ مجمی اشارہ کیا ، دونوں ہاتھوں پر ، دونوں گھٹنوں پر ، دونوں پاؤس کی الکیوں پر اور (جمیں یہ مجمی تھم دیا کہ ) ہم نماز میں کپڑوں اور بانوں کو نتیمیش ۔

(۱۳۸) (الف) دوران مجده ہاتھوں کی الکیوں کو طاکر زمین پرر کھے، تا کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف رہے۔

(ب) ہمیلیاں کندموں کے برابر رکھے کہ انگو شمے کا نوں کی کو کے برابر ہیں۔ چونکہ اس طرح دونوں شم کی روایات بڑمل ہوجائے گا۔

ا - عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مسجملا امكن أنفه وجبهته الارض نحي يديه عن جنبه ووضع كفيه حذو منكبيه. (ترمذي : ما جاء في السجود على الجبهة والأنف)

ابوحید ساعدی رضی الشدعند قرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الشدعلیہ وسلم سجدہ میں ناک اور پیشانی کوخوب نکا کرر کھتے اور ہاتھ کندھوں کے برابر دکھتے۔

٢- عن أبي اصحاق قال قلت للبراء بن عازب أين كان النبي صلى

الله عليه وسلم يضع وجهه إذا مسجد؟ فقال بين كفيه. (حسن) (ترمذی : ماجاء این یضع الرجل وجهه)

حعرت ابواسحاق نے حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے بوجیما کہ نبی اکرم ملى الدعليدسلم اسي جروا اوركوجدو بل كمال ركمت ته؟ آب نے فرمایا: دونوں ہاتھوں کے درمیان۔

(۱۳۹) پر تجمیر کہا مواسیدھا بیٹ جائے، اس دوران بدوعا پڑھنا مستحب ہے۔ اللُّهم اغفرلي، وارحمني، واجبرتي، واهلني، وارزقني.

(ترمدى : ما يقول بين السجنتين) پر تکبیر کہتے ہوئے دومرا مجدہ کرے۔اب ایک رکھت کمل ہوگی۔

(۱۴۰) (الف) دولول سجدول سے فارغ ہوکر پھر دوسری رکعت کے لئے سیدھا كفر اموجائے چونكديد آنخصور ملى الله عليه وسلم كى سنت ہے ادر اسلاف امت؟ اجماع اس برہے کہ جلسہ استراحت نہ کرے۔

عن ابن سهل الساعدي وفيه، ثم كر فسجد ثم كبر ف ل ولم

یتورک صححه النیموی. (ابوداؤد: من ذکو التورک فی الرابعة). حضرت بهل کے صاحبز اوے سعد ساعدی کی روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کمہ کر سجد و کمیا گھر تکبیر کم کمر سے محر سے ہوگئے۔

(ب)عمل محابه

حضرت عبدالرحلن بن ميزيدرض الله عنه حضرت عبدالله بن مسعودرض الله عنه كي بابت فرماتے بيس:

"فرایت، بنهسن علی صدور قدمیه و لا یجلس إذا صلی فی اول رکعة حین یقضی السجود." (بیهقی: من قال یوجع علی صدور قدمیه)

"کریش نے این مسعودرضی الله عنه کود یکھا کردہ پہلی رکعت پی بیٹے نہ ہے، بلکہ
سید مع کھڑے ہوجاتے ہے۔ نیز حضرت عمرضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن الزبیر بیٹے سید مع کھڑے ہوجاتے۔ عبداللہ بن الزبیر بیٹے سید مع کھڑے ہوجاتے۔ عبداللہ کے جہرائی ۔ج۲۔ م ۱۲۵)

شارح بخاری این جر نقل کرتے ہیں:

عن النعمان بن ابي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهم إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة نهض كما هو ولم يجلس.

(الدراية. ج ا . ص ١٦)

حضرت نعمان بن البی حیاش رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بس نے بہت سے حضرات محاب رضی الله عند میں دوسرے مجدے سے اشمتے تو محاب رضی الله عندے میں دوسرے مجدے سے اشمتے تو بیشے بغیر سیدھے کھڑے ہوجاتے تھے۔

اور یکی منتول کے حضرت عمر منی الله عنه خضرت علی رمنی الله عنه حضرت ابن عمر رمنی الله عنه حضرت ابن عمر رمنی الله عنهما اور حضرت ابن عماس رمنی الله عنهما اور حضرت ابن عماس رمنی الله عنهما حضرت ابن عماس رمنی الله عنهما و رحض الله عنه الله عنه الركبية \_ حن الم ۲۸۹)



#### (ج) اجماع امت

اسلاف امت کا اجماع وا تفاق اس بات پر ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت کے بعد بیٹے بغیرسیدھا کھڑ ابوجانا جا ہے۔

اجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى والثالثة نهض ولم يجلس إلا الشافعي. (جوهر النقي. ج٢.ص٢٦)

امام شافی کے سواتمام اسلاف کا اجماع ہے کہ پہلی اور تیسری رکھت میں دوسرے سے دھرے ہوئے۔ (۱)

(۱) جلسه اسرّ احت کوئی مسنون عمل نییں۔ ذخیرہ احادیث یس جن محاب رضی الله منہم نے آ محضور صلی الله طبید دملم کی نماز کی کیفیت میان کی سان جس جلس اسرّ احت کا ذکر نیس ملا۔

البت معزت ما لک بن حویث وخی الله حدی دوایت سے معلوم بونا ہے کہ آپ جلساس واحت فرمائے تھے، جب کدوسری دوایت علی ہے کہ جلساس واحت کیل فرمائے تھے۔ امام کھاوی اس معمون کی تمام احادیث کوئی تظرر کھتے ہوئے فرمائے ہیں کہ

فلما تخالف الحديثان احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن العويرت لعلة كانت به فقعد من أجلها لا لأنه ذلك من سنة الصلوة وقال ولو كانت هذا الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص.

کہ جب دونوں مدینوں میں بھاہرا ختلاف معلوم ہوتا ہے تو اس کا حل بھی ہے کہ آپ نے کسی خاص ذاتی کیفیت کی مجہ سے بیج مسرفر ما یا ہوگا نساس لئے کہ بیٹماز کی سنت ہے اورا کر بیج اسرفماز میں مطلوب ہوتا تو خاص طور یماس کا علیمہ و تذکرہ ضرور ہوتا۔

ا مام کھادیؓ کے اس فرمان کی تائیداس مدیث ہے بھی ہوتی ہے جس ش آپ نے خود بے فرمایا کہ بوصل پے کے سبب اب شی جسیم ہوگیا ہوں۔ لبندائی دور شی اس خاص کیفیت کے ڈیٹ نظر پہلے بیٹے کر پھر کھڑے ہوئے تھے۔

طاطه : عن معاویة بن أبی سفیان رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تبادرونی بالرکوع ولا بالسبجود فمهما اسبقکم به إذا رکعت تدرکونی به إذا رفعت ومهما اسبقکم إذا سجدت تدرکونی به إذا رفعت إنی قد بدنت (ابن ملجه: النهی أن یسبق الامام بالرکوع) www.besturdubooks.net



دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی طرح عمل کر ہے بس اس میں ثناہ ،تعوذ ندیز ھے۔، صرف مورة فاتحاوركوكي مورة يزمه كردكو الاجره كري

#### قعده (بیٹمنا)

(۱۳۱) دوسری رکعت می دونول مجدول کے بعدتشہد کے لئے بیٹ جائے بیٹنے کی مسنون تركيب ملاحظه و\_

عـن عـائشة رضي الله عنها وقيه وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسري وينصب رجله اليمني.... الحديث

(مسلم: صفة الصلوة)

حضرت عائشدمنی الله عنها کی روایت میں ہے کہآ پ ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے تنے کہ ہردور کعتوں کے بعد التھات کے لئے بیشنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں ياؤن بجياتے تصاور دائيں ياؤں كوكمز اركتے تھے۔

علامدائن فيم دحما اللداس معمون كى جملدد ايات كويش نظر ركعت موسة قراح بير-

ولىوكان هديبه صلى الله عليه وسلم وفعلها دائما لذكرها كل واصت لـصـلاتــهٖ ومـجـرد فـعـلــهٖ صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنها من سنن التصلالة الا إذا علم أنه جعلها سنة يقتدئ به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلوة.

(ملخص زاد المعادرج آ ـ ص ۲۳۰)

اگرآپ ملی الله علیه دسلم کی عاوت مبارکه بمیشه جلسه استراحت کی موتی تویینینا بروه پخش اس کا ذکر كرتاجس نة آب كى نمازكى كيفيت بيان كى باورفقا آب كايمل كرايماس يرولالت نيل كرتا كديد تماز ك سنت بـ إلا يدكر جب مطوم موكرة ب في ميل بغورسنت كيا بتا كداوك بكى ایسا کریں۔البنہ جب بیمطوم ہوکیآ پ نے بیمل کسی ذاتی ضرورت کے پیش نظر کیا ہے محرواس ے تطعار معلوم فیں موتا کریٹماز کی سنتوں میں سے ایک ہے۔

الغرض اس تنسيل معصلوم مواكد: فنجره اصاديث عن جلساس واحت كاذكرا يك مسنون عمل ك حيثيت سي لل منا، يونكما فرى عرض جلساس واحت كمنا ايك ذاتى كيفيت يو حايدى وج ے قماءاس لئے امت کا عام ہے کہ بیجلسست کی ہے۔

تثهد

#### (۱۳۲) قنده میں پرتشهد ہؤھے

العحيات للله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين، اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله.

سب زبانی عبادتی ،سب بدنی عبادتی اورسب مالی عبادتی صرف الله کے لئے ہیں اور سب مالی عبادتی صرف الله کے لئے ہیں اے نی ایک بندول ہیں اللہ کے اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ تعالى ہے اور اس بات کی بھی کو اس و جاس کے اللہ کا کا کی حالہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا کا اللہ کا الل

عن عبدالله قال كنا تقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم "السيلام على الله عليه وسلم "السيلام على الله على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلوة فليقل! التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله ويد كاته السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبدالله حسالح في السماء والارض اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ماشاء.

(مسلم: العشهد في الصلاة. بنعارى: العشهد في الاعرة)
حضرت عبدالله رضى الله عند كتيم بين كدرسول الله صلى الله على سي يجيئ فا زهل بم يرحما كرية الله يرسلامتى بوء قلال يرسلامتى بوء تورسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا - الله تقود عى سلامتى هي جب تم نماز هن بيغوتو به يردها كرو - التجات لله والمعلوات والطيات ....... محرجودها جاسة كاستاك -

الكى كااشاره

(۱۳۳) اگو شے کے پاس والی الل کھائے اس کا الکا کہتے ہیں، جو کلہ جب نمازی

نماز میں اپنی زبان سے اللہ تعالی کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے تو بدائل ہمی کی شہادت دیتی ہے۔ لبندا جب اشہدان لا اللہ پر پنچ تو ہاتھ کی بدی انگی اور انگوشے کا حلقہ بنائے۔ شہادت کی انگی سے اشارہ کرے اور الا اللہ پر انگی کو پنچ کرے اور بیطقہ آخر تک بنائے رکھے۔

عن عبدالله بن الزبير رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله على على فخذه اليمنى ويده الله على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته.

(مسلم: صفة الجلوس في الصلاة)

حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله حتما قرمات بین کدرسول الله صلی الله طبیه وسلم جب دعاکے لئے بیضتے تو داکیں ہاتھ کو داکیں ران پر کھتے اور باکیں ہاتھ کو داکی سے ملالیت ۔ اور اپنی شہادت کی آگل سے ملالیت ۔

قيام

(۱۲۳) اب اگر تین یا جار رکھت والی نماز موق تشہد کے بعد سیدها کھڑا موجائے اور حسب سابق باتی تمام نماز حمل کرے ، البت فرائض کی تیسری چھی رکھت بیل سور ہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سور ہ نہ ملائے۔ سنن ونوافل جی سور ہ فاتحہ کے بعد سور ہ بھی ملائے۔

عن عبدالله بن أبى قتادة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وصلم كان (١) بعض اوك الله عليه وسلم كان المراد المرد المرد

عن واثـل بن حجر..... وفيه، ثم قبض ثلاثة من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعوبها

حفرت واکل رضی الله عندی روایت می ب که چرآب ملی الله طبید وسلم نے تمن الکیوں کو طاکر ملت مالیا کیک واقعا بار میں نے ویکھا آپ ملی الله طبید وسلم اس کو بلاتے و ماکرتے۔

عن عبدالله بن الزبير رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير با صبعه إذا دعا لا يحركها (بقيه أكلر صفحه بر) www.besturdubooks.net

يـقـرأ في الظهر في الأوليين بام الكتاب وسورتين في الركعتين الاخريين بام الكتاب، وليسمعنا الاية...... الحديث

(بنحاری: یقراً فی الأخویین بفاتحه الکتاب) حضرت عبدالله این والد سے قل کرتے ہیں کہ نی اکرم سلی الله علیه و کم خلم کی پہل دورکعتوں ہیں سورة فاتحہ اور دوسور تیں پڑھتے تھے اور آخر دورکعتوں ہیں صرف سورة فاتحہ پڑھتے تھے اور کھی ایک آیت ہمیں بھی سناتے۔

#### درودشريف

(۱۳۵) اگر دورکعت والی نماز مولو تشهد کے بعد درودشریف پڑھے۔اگر تین یا جار رکعت والی نماز مولو تیسری یا چھی رکعت پڑھ کرآ خری قعدہ میں تشہد کے بعد درودشریف پڑھے۔

اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل ابراهيم الك حميد محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الك حميد مجيد.

ارشادنبوي لملاحظه بو

عن كعب بن عجرة وفيه....قال: قولوا "اللُّهم صل على محمد وعلى

حضرت مبداللہ بن زیرروشی اللہ عنہ سے معنول ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم جب دھا پڑھتے تو الگل سے اشارہ کرتے تھے اس کو ہلاتے نہیں تھے۔اب جولوگ اشارہ میں الگلی کو ہلاتے ہیں بڑم خولیش وہ پہلی مدیث پڑمل کرتے ہیں ،لیکن دوسری کا خلاف کرتے ہیں۔

حالاتكماس مضمون كى تمام احاديث في نظرونى جائيس اى لئے امام يَتكل رحما الله فرماتے ہيں: يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الاشارة بها لا تكرير تحريكها فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير- (سنن بيهني)

'' كەمىترىت دائل رضى اللەمنەكى مدىث يىل تىم كىكى سىدىمراداشارە بىد ئەكداس كو بلاتى كى ربنا اس طرح دەمدىك بىمى مىترىت اين زېر رضى اللەمنەكى مدىك كے موافق بوجائى كى۔'' آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الـلهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد.

(بعنادی: کتاب احادیث الانبیاء (باب))
حضرت کعب بن مجرة رضی الله عند سے مروی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے
فرمایا می بیکا کرو ترجمه: "اے الله، حضرت محد اور آپ کی آل پر رصت بھیجی، جس
طرح تونے حضرت ایرائیم اوران کی آل پر رضت بھیجی ۔ یقیبنا تو تعریف والا بزرگی والا
ہے۔اے الله حضرت محد اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما۔ جس طرح تونے حضرت
ایرائیم اوران کی آل پر برکت نازل کی ۔ یقیبنا تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔"

وعا

(۱۳۲)(الف) درود کے بعد مسنون دعاؤل میں سے جودعا جاہے ما تگ سکتا ہے۔ایک سے ذائد دعا کیں بھی ما تک سکتا ہے۔ ارشادنیوی ہے۔"ثم یت خیر من المسئلة ماشاء"(مسلم) "پھر جودعا جاہے ما تک لے۔"

(ب) دعاءا برام ميمي

رب اجعلتي مقيم الصلوة ومن ذريعي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

(سورة ابراهيم ١٦٠ ١٦)
ا سدب محمد واور ميري اولا دكوتماز قائم كرف والا بناء اسدب بماري دعا تبول
كرء الدب قيامت كون مجمد اور ميرسدال باپ اور تمام مومنول كومعاف كر
(ج) ربنا آتنا في اللنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا علماب النار.
(سوره بقرة ١ ٢٠)
ا مار درب ميل ونياش فحت و حاورة خرت على الواب و حاور ووز خ

کی آگ ہے بچا۔

(د) عن أبي يكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى اللُّه عليه ومسلم علمني دعاءً أدعو به في صلائي قال "قل" اللُّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر اللنوب إلا انت فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم.

(بخارى : باب اللحاء قبل السلام)

حعرت ابو بكرصديق رضى اللدعندف رسول الشملي اللدعليدوسلم سعوض كياك " بھے کوئی ایسی وعاسکھائیں جو نماز میں ماٹکا کروں، آپ نے فرمایا۔" بدوعا ماٹکا

(رجمه) اے الله مل نے تو اپنے آپ بربہت علم کیا اور گناموں کو بھٹے والا ترے سواکوئی ہے جیس بس اینے خاص فضل وکرم سے میری مظرت کرد بیجئے اور مير ب ساته مريدهم كامعالمه يجيع ، يقينا صرف وي بخشف والارهم كرنے والا ہے۔

(۱۳۷) ورود شریف کے بعد دعا ما تک کر دائیں اور باکی طرف منے موڑتے موے کے۔السلام لیکم ورحمۃ اللد تم براللد کی رحمت اورسلام ہو۔

عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض محده.

(مسلم: السلام التحليل من الصلوة عند فراغها) حضرت عامر کے والد فرماتے ہیں کہ جس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ آپ دائیں بائیں سلام پھیرتے ہیں جی کہیں آپ کے دخسار مبارک کی سفیدی کو بھی

عـن ابـن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. (حسن صحيح) (تسرملاي : ماجاء في التسليم في

الصلوق

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عندسے روایت ہے کہ ہی اکرم سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم السلام علیم ورحمة الله کہتے ہوئے والیس اور باسیس طرف سلام مجھیرتے۔

## امام لوگول كى طرف متوجه

(۱۳۸) اگر باجماعت نماز ہوتو اہام کو چاہئے کہ سلام پھیرنے کے بعدلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھے۔

عن مسمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلوة اقبل علينا بوجهه. (بخارى: يستقبل الإمام الناس إذا سلم)

معترت سمرة بن جندب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نماز سے فارخ موکر ہماری طرف متوجہ موکر بیٹھتے۔

## مسنون فيج

(۱۳۹) نمازے فارغ موکران مسنون تبیجات کا پڑھنا بہت نضیلت کا باعث

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوارسول الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم الممقيم، فقال وما ذاك، قالوا يصلون كما نصلى، يصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد افضل منكم، الا من صنع مثل ما صنعتم، قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتكبرون وتحمدون يا رسول الله عليه وسلم قال تسبحون وتكبرون وتحمدون ديركل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة، قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع اخواننا أهل الاموال بسما فعلنا فصنعوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

(مسلم: استحباب الذكر بعد الصلاة)

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت ہیں قشرا وہا جرین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مالدارلوگ تو اعلی درجات اور جنت کی نعتوں میں ہم سے سبقت لے محکے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فماز روزہ میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں لیکن وہ مالی خیرات کرتے ہیں جو ہم نہیں کرسکتے ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسکتے اور قلام فرید کرآ زاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کرسکتے ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم بھی سبقت لے جانے والوں کے برابر ہوجا کا اور اپنے بعد والوں کے علاوہ اور کوئی تم سے افغنل ندر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ضرور آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ، الجمد اللہ ، اللہ اکبر ۱۳۳۳ بار

حضرت ابوصالح کہتے ہیں کہ پھی حرصہ بعد پھر فقراء مہاجرین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے مالدار ہمائیوں نے بھی ہماری طرح میمل شروع کردیا ،ارشاد ہوا کہ بیاللہ تعالی کافضل وکرم ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا

عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لايسخيس قسائسلهسن أوفساعسلهسن، ثلاث وثلاثون تسبيحة،وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة دبركل صلاة \

(مسلم: استحباب الذكر يعد الصلاق

حضرت کعب رضی الله عنه سے دوایت ہے کرسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا که "همر نماز کے بعد به تبیحات پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ (ہمیشہ کامیاب ہوگا) سجان اللہ ۳۳ دفعہ اللہ ۳۲ دفعہ اللہ اکبر۳۴ دفعہ۔

## دعاك لئ باتحا فمانا

(۱۵۰) نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت ربّ ذوالجلال کے حضور ہرفتم کی دعا کرسکتا ہے، عربی میں ہویا اپنی زبان میں بس اس دعا کو سجھ کر اخلاص اور حضور کی قلب کے ساتھ کرنا چاہئے۔اس وقت دعا کرنامتھب ہے جونماز کا لازمی (۱) حصر نہیں ہے۔

عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال إن الله حي كريم يستحى أن يرفع الرجل إليه ينيه أن يرد هما صفراً (ترمذي)

حشرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حیا کرنے والا ہے کریم ہے جب بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے تو اللہ تعالی کو حیا آتی ہے کہ دواس ہاتھ کو خالی واپس کریں۔

عن مسحمد بن ابی یحیی قال رأیت عبد الله بن الزبیر ورأی رجلاً رافعاً یدیه یدعو قبل ان یفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال إن رسول الله حسلی الله عبلیه و سسلم لسم یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من صلاته رواه الطیرانی ورجاله ثقات. (مجمع الزوئد. ج • ۱ . ص ۲۹ ا)

(۱) فرض نماز کے بعد ہاتھا فی کردھا ما تکنے کی ہا ہے بھٹ لوگ افراط وتغریط کا شکار ہیں۔ بسٹ آواس کو نماز کا ایک جڑش کرکرتے ہیں جب کہ مجھا ورلوگ اس کونا جائز اور بدھت کہتے ہیں صالانکہ:

(الف) مافق میرانشدویزی صاحب قرماتے میں:

"فرض نماز كے بعد ہاتھ افعا كر جودها ماكى جاتى ہو در مرماً درست ب"-

ميداللدويزي: ﴿وَيُ الْمُ حِدِيثِ جَرُومُ ١٩٠

(ب) نيزمال غزير سين دواوي كيد ين:

" صاحب ہم رفح ہیں کہ بعد نماز فرائش کے ہاتھ افعا کردھا ما تکنا جائز مستحب ہے اور ذیر تھی ہے (جواس کو بدھت کہتا ہے۔) تذریحسیات: قما والی نذریدین اس ۲۹۲

(ج) فيزمولانا ثامانشام تسرى فرماتين

" بعد نماز کے باتھا شاکردھا کرنا بھٹ روایات بس ابت ہے۔

ثاءاللهامرتسري فمآوي ثنائية جاس ١٧٥

حضرت محدین انی یکی کہتے ہیں کہ صفرت عبداللہ بن زبیر نے ایک فض کود یکھا کہ نماز کھل کرنے ہیں کہ صفرت عبداللہ بن ذبیر نے ایک فض کود یکھا کہ نماز کھل کرنے ہوا تو معرت عبداللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تی کہ آپ نماز سے فارغ ہوکر ہاتھ اٹھا کردعا ہا گلتے تھے۔ (اس حدیث کے تمام دادی ثقیہ ہیں۔)

عن سلمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفع قوم اكفهم إلى الله عزوجل يسألونه شيئاً الاكان حقاً على الله أن يضع في ايديهم الذي سألوا. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

(مجمع الزوائد. ج٠ ١ . ص ١٩ ١)

حشرت سلمان سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی پچھ لوگ اجماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا ما تکتے ہیں تو اللہ ضروران کے ہاتھوں میں وہ چیز ڈال دیتے ہیں جوانہوں نے ماگل ہے۔

عن أبي أمـامة رضى الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اى الدعاء اسمع قال جوف الليل الآ خر ودبر الصلوت المكتوبات.

(حسن) (لرمذي : كتاب الدعوات)

حضرت ابوامامدرضی الله عند سے منقول ہے کہ آنخصور صلی الله علیہ وسلم سے بوج جا میا کہ کون ی وعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ کی دعاادر فرض نماز دن کے بعد کی دعازیادہ قبول ہوتی ہے۔

مہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تولیت کے زیادہ قریب ہے۔دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا مانگنتے ہتے۔

تیسری مدیث ہے معلوم ہوا کہ اجھا می دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ چوتھی مدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد قبولیت دعا کا وفت ہےاسے ضا کع نہ کرنا چاہئے۔

مسنون دعائيس

(۱۵۱)عن ثوبان رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه ومسلسم إذا البصسرف من مسلاته استخفر ثلاثاوقال"اللهم ألت السلام ومنك السلام تباركت ذاالجلال والإكرام.

(مسلم:استحباب الذكر بعد الصلوة)

حشرت أوبان رضى الله عزفرهاتے ہیں کہ جب رسول الله سلى الله عليہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو تمن وفع استنفار پڑھتے اور پھرفرماتے۔ اللّٰهم آنت السلام و منک السلام تبارکت ذاالجلال و الإکرام.

### دعا كرنے كا لمريقت

(۱۵۲) دعا کے شروع وآخر ش اللہ تعالیٰ کی حمد و ننا اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم پر درود شریف پڑھنا چاہئے۔ انہاک توجہ حضوری قلب کے ساتھ کڑ گڑا کر دعا ما گئی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ دعا ما گئی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا وَں کوئن رہاہے اور قبول کرتا ہے وہی مشکلات کومل کرتا ہے۔ پریشانٹول کورض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی دعا وَں کو سننے والا ، ان کو قبول کرنے والا اور مشکلات کومل کرنے والانمٹس ہے۔

عن عبدالله قبال كنيت أصلى والنبي صلى الله عليه وسلم وأبويسكروعه مرمعه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلوة على النبي صلى الله عبليه وسلم دعوت لنفسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه.

رحسن صحیح) الصلاة والسلام قبل الدعاء (ترمذی) حضرت حبدالله رضی الله عند فرمات بین که بین تماز پڑھ رہا تھا اور نی اکرم سلی الله علیه وسلم کے بمراه الو بکر وعروضی الله عند جب بین تماز پڑھ کر بیٹر کیا تو بی نے الله تعالی کی ثنا بیان کی پھر ہی اکرم سلی الله طیہ وسلم پروروو پڑھا پھراپنے لئے وعا کی تو نی اکرم سلی الله علیہ وسلم یا تک بھے دیا جائے گا۔الله تعالی سے اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اب الله تعالی سے ما تک بھے دیا جائے گا۔الله تعالی سے ما تک بھے دیا جائے گا۔الله تعالی سے ما تک بھے دیا جائے گا۔

#### (الف) مجدة مهو

(۱۵۳) اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض بھولے سے پہلے ادا ہوجائے یا اسکی ادا ہوجائے یا اسکی ادا ہوجائے یا اسکی ادا کی ادا کی میں ہے تعداد بھول ادا کی میں کہتے تعداد بھول جائے ، تو سجد وسمو کر لینے سے نماز ٹوٹ جائے ، تو سجد مرابیا کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر جان ہو جد کر ایسا کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر جان ہو جد کر ایسا کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اور سے مرے سے اداکرنی پڑے گی ۔

### (ب) سجدة سهو كالمريقة

قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد ایک طرف سلام بھیر کر دو بجدے کرے، پھر تشہد درود شریف ودعا پڑھ کرسلام بھیردے۔

عن عبدالله رضى الله عنه:قال السهو أن يقوم في قعود، أويقعد في قيام أو يسسلم في الـركـعتيـن، فيإنـه يسسلم ثم يستجد سجنتي السهو، ويتشهدويسلم. (طحاوى : ياب سجودالسهوفي الصلوة)

حضرت عبداللدرض الله عنظرمات بی کہ بھول بیہ کہ نمازی بیشنے کی بجائے کھڑا ہوجائے یا کھڑا ہونے کے بجائے بیٹے جائے یا (تین چار دکھت والی نماز میں) دور کعتوں کے بعد سلام پھیردے، تو ایسا محض سلام پھیرنے کے بعدد و بجدے کرے پھرتشہد پڑھ کر سلام پھیرے۔

صرت عبداللله بن مسعود رضى الله عنه كعلاد و معرت عبداللله بن عباس رضى اللله عنها معرت عبداللله بن عباس رضى اللله عنها معرست معدين أني وقاص رضى الله عنه معرست معدين أني وقاص رضى الله عنه وغير بم معرات سنة بمى سلام كے بعد عبده محدثقول ہے۔

(طحاوى: باب سجو دالسهو في الصلاة)

عن عبدالله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى السطه رخمسا فقيل له: أزيد فى الصلوة فقال وماذاك قال صليت خمساً فسيحد منجدتين بعد ماسلم. (بخارى : باب إذا صلى خمساً) مخرت عبدالله رضى الله عند سادانت به كرابك دفدرسول اكرم سلى الله عليه وسلم

نے ظہری پانچ رکعات پڑھ لیں تو آپ سے عرض کیا گیا ''کیا نمازش اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ کیا ہوا؟ عرض کیا کہ آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں ، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد مجد وسیوفر مایا۔''

عن عمران بن الحصين رضى الله عنه .قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط الهدين فقال أقصرت الصلوة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مغضباً فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. (مسلم:السهوفي الصلاة والسجودله)

حضرت عمران بن صین رضی الله عند قرماتے بیں کہ ایک وقعدر سول الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے عمر کی تین رکعات پڑھ کرسلام پھیردیا پھرآ پاشے اور کمرہ بیں چلے مجے توایک مختص نے کھڑے ہو کرعرض کیا۔" یارسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا نماز بیں تخفیف ہوگئ؟ تو آپ ای طعمہ کی حالت بیں واپس آئے اور متر و کہ دکھت اوا کی۔ پھر سلام پھیر کر سجدہ سجو کیا، پھر سلام پھیرا۔

عن عمران بن الحصين رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فنسيها فسجد سجنتين ثم تشهد ثم سلم. (صححه الحاكم).

(ابو داؤد: سجدتی السهو فیهما تشهد و تسلیم) حغرت عمران بن حمین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے سب کے ساتھ نماز پڑھی اوراس میں پھو بھول گئے، تو آپ نے دو بجد اُسھوکر کے تشہد پڑھی۔ پھرسلام پھیرا''۔

ان روایات سے معلوم موگیا کہ بجدہ سہوسلام کے بعد ہے اور بجدہ سہو کے بعد پھر تشہد پڑھ کرسلام پھیراجاتا ہے۔

عمل محابه

في الويكر الداقى التونى المصولكي إلى :

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم سجو دالسهو بعد السلام من غير وجه وهو في حديث عمران بن حصين وأبى هريرة وعبد الله بن جعفر والمغيرة بن شعبة وثوبان قد اختلف اهل العلم في هذا الباب على أربعة أوجه فطائفة رأت السجود كلة بعد السلام عملاً بهذا الحديث ومسمن رويت ذلك عنه من الصحابة على بن أبى طالب، وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس وعبدالله بن الزبير رضى الله عنهم وهن التابعين الحسن وابراهيم التخعى وعبد الرحمن بن أبى ليلى والدورى والحسن بن صالح وابوحنيفة واهل الكوفة.

ا-جبام مجول جائے

(۱۵۴) اگر با جماعت نمازش امام سے کوئی طلعی موجائے تو مقتدی کوچاہئے کہ

ا مام کومتنبہ کرنے کے لئے بلند آ واز سے سجان اللہ کہتا کہ وہ سیح کیفیت پرلوٹ آئے اور اگر مقتذی حورتوں کی توجہ پہلے اس فلطی کی طرف ہوجائے تو ان کوجائے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر ماریں تا کہ اس آ واز سے امام کوچھ پر ہوجائے اور منہ سے آ وازنہ نکالیں کے تکہ ان کی آ واز کا مجمی پر دو ہے۔

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.

(مسلم: تسبيح الرجل وتصفيق امراة)

حضرت ابو ہریرة رضی الله عند کہتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تشج ع مردوں کے لئے ہے اور عور توں کے لئے ہاتھ پر ہاتھ مار تا ہے۔

عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نابه شيءً في صلاته فليقل سبحان الله انما التصفيح للنساء والستبيح للرجال. (طحاوى: الكلام في الصلاة.....)

حضرت بل سے روایت ہے کہ نی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز (کی تربیب) بی کوئی اور چیز آ جائے تو مقتدی کو بیجان اللہ کہنا چاہئے چونکہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا مورتوں کے لئے تو (زبان سے) سیجان اللہ کہنا ہے۔

## سجدة سبوكي چندمسورتيس

(۱۵۵) (الف) قعدة اولى جهوث جانے پر بجدة سمو: جو فض بحول كر قعدة اولى نه كرے، تو اگر كھڑے ہونے سے پہلے پہلے ياد آئے تو بيٹے جائے، اگر كھڑے ہونے كے بعد ياد آئے تو اب بيٹے نيس نماز ك آخر ش بجدة سم كرلے۔

عن عبد الله أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من التعين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلوته سجد سجنتين ثم سلم بعد ذلك. (بخارى: ما جاء في السهو إذا قام)

حضرت عبداللدرمنی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آیک دفعہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ظہر کی مہلی دورکھتوں میں بیٹے بغیر کھڑے ہوئے۔ پھر جب یہ نے نماز پوری کرلی تو مجد ؤ



(ب) رکعات کی تعداد میں شک آنے پر مجدہ

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك احدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلوته كاملة كانت الركعة لتمام صلوته كانت الركعة لتمام صلوته وكانت السجدتان رغم أنف الشيطن.

(ابن ماجه: ماجاء فيمن شك في صلاة)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند کہتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تہمیں نماز میں شک آ جائے تو چاہئے کہ شک وقتم کر کے بیٹی بات پڑمل کیا جائے (بعنی کم والے احتمال کو اختیال کو اختیار کیا جائے ) جب اسے کمل ہونے کا بیتین ہوجائے تو چردو سحد کا سے دوسروں کے اسانی رکھت فنل ہوجائے گی اور دو جدو شیطان کو گی اور دو جدو شیطان کو ذلیل کرنے کے لئے ہوں مے۔

## نماز میں تفککو

آ غاز اسلام میں دوران نماز ضرورت کی بات چیت کر لی جاتی تھی کیکن بعد ش اس کی اجازت ندرتی ،لہذا سجد ہے سجو کی جن روایات میں نماز اور سجد ہے سجو کے مابین بات چیت کا ذکر ملتا ہے، ووابتدائی دور سے متعلق ہیں ،اب اس کے بجائے صرف سجان اللہ کہنے کی اجازت ہے۔ اب بھی اگر کوئی فض سلام پھیر کر سجد ہے سے کرنے سے پہلے بات چیت کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اوراس کو پھر نے سرے سے نماز پڑھتا ہوگی جیھے کے دوران نماز بات چیت کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم لرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت "وقوموا لله قانتين".



#### فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام)

(مسلم: تنحريم الكلام في الصلوة، بخارى: ما ينهي من الكلام في الصلوة)

حضرت زیدین ارقم رضی الله عند فرماتے ہیں ہم نماز بیں بات کرلیا کرتے ہے۔
ایک آ دمی اینے پہلو بیں کمڑے دوسرے آ دمی سے بات کرلیتا تھا تا آ کلہ بیر آ بت تازل ہوگئی، الله تعالی کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوا کروتو ہمیں خاموثی کا تھم دیا گیا اور بات چیت سے روک دیا گیا۔

اورامام بخاری نے جزء القرأة والی روایت میں "فی طاحته" کا لفظ بھی تقل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آ ہت کے نزول سے قبل ضرورت کی بات چیت جائز تھی الیکن یہ آ ہت نازل ہونے کے بعد ضرورت کی تفکیو سے بھی مما نعت کردی گئی۔ لہذا اب نماز میں کسی تمکی کھی کھی کے المان قاسد ہوجائے گی۔

نیز معرت عمران بن صین کی سابقد دوایات سے بھی معلوم ہوا کہ ایک دفعہ تخصور ملی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی بین رکھات پڑھ کرسلام پھیردیا۔ فہار کے بعد معرات محاب نے یا ددلایا تو آپ نے حرید ایک رکھت پڑھی اور سلام پھیردیا کویا اس دفت دوران فہاز میں محکوم ایکن پھر کیا تو مقتلی سجان محکوم ایکن پھرا ہے نے بیفر مادیا کہ اگر امام نماز میں بعول جائے تو مقتلی سجان اللہ کہیں تا کہ امام کواصل کیفیت یاد آجائے کویا اب مقتلی سلے کی طرح خاموش نیس اللہ کہیں تا کہ امام کو اس کیفیت یاد آجائے چونکہ اب نماز میں تفتلوکی ممانعت ہے۔ البت رہی سے کہ سلام کے بعد امام کو بتایا جائے چونکہ اب نماز میں تفتلوکی ممانعت ہے۔ البت الیے موقع پردورانِ نماز سجان اللہ کہنے کی اجازت ہے۔

عن عبد الله رضى الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهوفي الصلوة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال إن في الصلوة شغلاً.

(بخارى : ما ينهى من الكلام في الصلاة)

حضرت عبداللدوشی الله عند فرمات بین که شروع می بیم نی اکرم ملی الله علیه ولم کو مفات میں الله علیه ولم کو نماز میں سلام موض کیا کرسے تو آپ اس کا جواب دے دیے تھے ، لیکن جب ہم نجاشی کے پاس سے لو تو ہم نے سلام کیا ، آپ نے جواب نددیا اور پھر فرمایا کہ نماز میں الله www.besturdubooks.riet

تعالی کی طرف دھیان ہوتا ہے۔

عاں رسر ہیں اور ہیں۔ ذیل میں نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنن اور بعض کروہات نماز کا ذکر کیا جاتا ہے، تا کہ مجدؤ سہو کا مسئلہ بیجھنے اور اس کو متعین کرنے میں آ سانی ہو۔<sup>(1)</sup>

#### (۱۵۷) ثرا نکانماز

اگران شرا نظر میں سے کوئی ایک شرط بھی چھوٹ جائے تو نماز ندہوگی۔ ۱-وقت (دیکھیے نمبر۲۲)

٢-جم كاياك مونا \_طمارت ظامرة ، يعنى ظامرى كندكى سے ياك مونا اورطمارت

بإطنه يعنى باوضواور بإهسل مونا-

باطنه حى باوصواور بالسم موتا -٣- كرون كا باك موتا - (قال تعالى "وثيا بك فلم" المدثر) م-نمازيز صنى كاجكه كاياك مونار

(۱) الغرض آج كل كيمض لوكول كايركها حكم نيس كرا كرفماز ش بحول بوجائة سلام بجير نے ك بعدای موضوع بر محت کور کے سجد و سوکر ایما کانی ہے اور اس محتکو سے نماز نیس ٹو لے کی چ تک ب نماز کی اصلاح کے لئے ہے۔ واضح رہے کہ خود نواب صدیق حسن خال مجی اس حقیقت کے معترف ہیں کہ برحم کی محفظو سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ کو کہاس کا تحلق نماز کی اصلاح کے ساتھ

ان هذه الصلوة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ..... لواب صاحب ال مديث ک ٹرر میں تھتے ہیں:-

پس حدیث دلالت کندیرا ککری طیه دونمازمهل نماز است برابراست که براست اصلاح نماز باشديا فيراو\_(مسك الخام حاص ١٠٠٩)

ير مديث اس بات يرولالت كرتى ب تماز كدوران محكوكرن سي تماز باطل موجاتى بكد ما ہے وہ محکونمازی اصلاح کے لئے ہو پاکس اور متعمد کے لئے ہو۔ نیز مشہور فیر مقلد مترجم مولانا وحیدالرمان بھی بی لکھے ہیں کہ جس محض کے ذمہ بحدة سيد بعواور وو بجد و كے بغير مجد سے لکل جائے یا جان ہو جو کرکوئی بات کرے یا پہلو کھائے بیٹے یا بے وضو موجائے تو اب اس کو ہوری نمازلوتاني موكى مرف مجدة مهوكرلينا كاني فيتريب ورنزول الايرارج اص ١٣٩)

۵-ناف سے کھٹوں تک جم کوڈ ھائیا (دیکھے نبر ۸۲) ۲-قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنا۔ (دیکھے نبر ۸۳) ۷-نیت کرنا (دیکھے نبر ۸۲)

### فرائض فماز

(۱۵۸) اگران فرائض میں ہے کوئی فرض بھی چھوٹ جائے تو نماز نہ ہوگ۔ اوراگر کسی فرض کی ادائیگی میں کچھتا خیر ہوجائے (جیسے آخری رکھت میں بیٹنے کے بجائے بھولے سے کھڑا ہو گیا گھر یاد آنے پر بیٹھ گیا) تو سجدۂ سموکر لینے سے نماز سیج ہوجائے گی۔

#### واجبات فماز

ن (۱۵۹) ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا اس کی اوا کیگی میں کچھ تقدیم بیا تا خیر ہوجائے تو سجدہ سمجو کر لینے سے نماز بھی ہوجائے گی۔ اسٹماز شروع کرنے کے لئے اللہ اکبر کہنا (ویکھے نبر ۸۵)
۲-مورة فاتحہ پڑ منا (امام اور منفرد کے لئے) (ویکھے نبر ۹۲،۹۵)
۳- کہلی دور کھتوں میں سورة فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت، تمن چھوٹی آیتی، یا ایک سورة پڑھنا (امام اور منفرد کے لئے) (ویکھے

۲- بوتت قرأة مقتلى خاموش ربنا (و يكيئ نبره ۱۰) ۵- قد دار! (دیکھیے نمبر۱۳۱) ۵-قعدهٔ اولی ٢-قدة اولى اورقدة اخره من تشهديدهنا (ويكفي نبر١٣١) ع-تمام اركان كواطمينان كساتهاداكرن وديث مسكى العلوة وومسلم") ٨- برفرض اور برواجب كو بغيركى تقديم وتا خيرك الني محيح جكه برادا كرنا\_(مديث مستى الصلوّة) ٩- جرى نمازول يس جرأاورسرى نمازول يس آسترقر أت كرنا (امام كے لئے) (و يکھے نمبر ۱۱۷) ۱۰-السلام عليم ورحمة الله كمه كرسلام پهيرنا - (ديكھيئے نمبر ۱۳۷) ۱۱-وتر ميل دعا وتوت پڙهنا - (ديكھيئے نمبر ۱۸۸) ۱۲-عيدالفلر ،حيدالاخي ميل زائد تجبيرات كهنا -تمازى سنتيس (۱۲۰) ان سنتوں کا اہتمام ضروری ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی سنت مجولے ے چوٹ جائے تو بغیر مجد اسمو کے نماز ہوجائے گی۔ ا .. تعبير تحريمه كبيت وفت باتعول كوكانون تك افها نااورا لكيون كوكملا ركمنا .. (و يكفئه نمير ٨٨) ۲- دائی باتھ سے بائی باتھ کو پکڑ کرناف کے بیچے بائد صنا۔ (دیکھے غبر ۹۰،۸۹) ٣- ثناء (سبحا مك اللهم .....) يزهنا (ديكين نمبر ١٩) ٣- تعوذ وتسميد آبسته بزهنا (ديكين نمبر ١٩٣، ٩٢) ۵- آبسته أوازت آبين كمينا (ديكين نمبر ١١٢) ۲-ایک دکن سے دومرے دکن کی طرف خطل ہونے کے لئے تکبیر کہنا۔ (دیکھیے نمبر ۱۳۰) ٧- ركوع اورىجده ش او فعد يخ برهنا (ديكي نبر١١٣١٠) ۸- ركوع ش محفظ كو يكزنا والكيون كوكملا ركهنا (و يكيئ فبر١٣٣) 9-امام كاسم الله كن حمدة اور مقتلى كاربنا لك الحمد كبناء اور منفرد كے لئے دونوں كا كبنا\_

(دیکھیے نمبر۱۳۱۷)

۱۰-رکوع کے بعدسیدھا کھڑاہونا ( تومہ ) ( دیکھیے نبر۱۳۳)

اا-دو بحدول كدرميان المينان سے بيشمنا (جلس) (ديكھي غبر ١٣٩)

۱۲- قعدہ میں دایاں یاؤں کمڑا کرکے بائیں یاؤں کو بچھا کراس پر بیٹھنا۔(ویکھتے تمبراس)

۱۳- آخری قعده ش تشهد کے بعددرودشریف بر منار ( کھیے نبر ۱۳۵)

١٣١- آخرى قعده من درودشريف كے بعدوعا ماتكنا\_(و كيمي نبر١٣٧)

10-ملام كوفت واكيل باكي مند يجيرنا - (و يكي فبرسام)

١١-سلام كے بعد تنبیجات الله بهان الدساس الحد للدسس الله اكبرسس و يميئ نمبر١٣٩)

### تمروبات فماز

(١٢١) ايسافعال جونماز مل كرناسخت الهنديده بي-ان سے بحاج عيام عدل ميں چند مروبات كاذكركيا جاتا ہے جن ميں عام لوگ جتلا ہيں۔ مندرجه بالاسنتول بل سے كى سنت كوچھوڑ نا مروه ب\_

# نمازیس آسان کی لمرف د یکمنا

حضرت الوبريرة رضى الله عندس روايت بي كه ني اكرم سلى الله طيه وملم في فرماياء خردار اوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظرین آسان کی طرف افھانے سے رک جائیں ،یا مران کی بینانی کواُ چک لیاجائے گا۔

(مسلم: التحي عن رفع اليعر إلى السماء في المصلاة)

(۲۳ ا) نمازش ادهراُ دحرد مکنا

حعرت عائشدمنی الله عنها فرماتی بین کدیس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے نماز من إدهراً دهرد يمينه كي بابت يوجها تو آب فرمايا: بيشيطان كاحمد بصحيده بنده كي نمازيس سيماً حِك ليراب ( بغاري : الإلقات في الصلوة)

### (١٦٣) الي حالت ض تمازيد هنا كرتوجه منشر مو

دهیان می اور چنر کی طرف مو۔

حضرت عائشرمنی الله عنها فرماتی بین که بین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوبیه فرمات ہوئے ہوئے اور نداس فرمات ہوئے سا ہے کہ جب کھانا سامنے موجود ہو، تو نماز کالل نہیں ہوتی اور نداس صورت بی جب وہ بیت الخلاء کی ضرورت محسوس کرد ہاہو۔

(مسلم: بابكراعة المعلاة بحضرة الطعام)

(١٢٥) سجده ش كهنول و بجانا

حضرت الس رضى الله عند ارشاد نبوى نقل كرت بين كرىجده كوخشوع وضفوع ك ساتهادا كرواورتم بي سيكوكي مجى بجده بي الي كهنو سكوكي محى بحده بي الي كهنوس كوكة كي طرح ند بجهائد

## ( بخارى: بإب لا يغترش ذراعيه في المجود )

(۱۷۷) الی اشیاه کی طرف مندکر کے نماز پڑھناجس سے توجہ منتشر ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیڑا کے رفعار بن حدیقہ کیڑا کے رفعار بن حدیقہ کیڑا کے رفعار بن حدیقہ کورے دو کہاں کے نفوش نے میری توجہ کومنتشر کردیا۔اوراس کا وہ موٹا کیڑا الاؤجس پر گفتش و نگار ٹیس ہیں۔(مسلم:کرامیة المصلاة توب لداعلام)

(١٧٤) كيرت يارد مال وغيره كوبغير ما عده يوني التكاكر نماز بره منا

عن أبى هويوة دحسى السلّه عنه قال نهى دسول اللّه صلى اللّه عليه ومسلم عن السندل في الصلاة. (توملى : ماجاء في كواهية السندل في الصلاة) معرّت ابو بريرة رضى اللّه عندفرات بين كدرسول اللّمسلى اللّه عليه وَكم في كرُّرًا وغيره الطّاكرثما ويرُّ حن سـمنع قرمايا :

### (۱۷۸) نیند کے فلبہ کے وقت نماز پڑھنا

حضرت عائشرض الله عنها كبتى بين كه نبى كريم صلى الله طليد وسلم في فرمايا جب تم كو المحكم أن ترجى أن عين مكن المحكم أن المحكم أن كالمحكم أن المحكم أن كالمحكم أن المحكم أن كالمحكم أن كالمحك

(197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197)

ہے اپی طرف سے استنفار کرنا شروع کرے۔ جب کہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کوگا لی دے رہا ہو۔ (حسن صحح) (تر نمری: العسلؤة عندالععاس)

# (۱۲۹) نماز کے لئے کسی خاص جکہ کالحین

## كهبرمال من وبين تمازيز مع

حضرت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع فرمایا ''جلدی جلدی نماز پڑھنے سے (کوے کی طرح مختو نکے مارنے سے) اور درندہ کی کھال بچھا کر نماز پڑھنے سے اوراس سے کہوئی مختص مبجد ہیں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر کرلے جیسے کہ اونٹ (اپنے اصطبل) ہیں ایک خاص جگہ مقرر کرلیتا ہے۔(رواہ اُتھ، والحاکم)

## (۱۷۰) نماز بإجماعت كى فغيلت وابميت

نمازتمام مسلمانوں کی افرادی واجھائی زندگی میں ایک اصلامی افقلاب بیا کردیتی ہے با جماحت نماز کی اوا نیکی سے جہاں اور بہت سے دنیوی واخر وی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہاں بطور خاص تھم رہانی وارشاد نیوی کی سخیل کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں اجھاحیت کے جذبات نشو ونما پاتے ہیں۔اخوت ،محبت ، ہدردی اور با ہمی تعاون کوفروغ ملکا ہے۔اسی لئے جماعت کی نماز کوا کملی نماز پرفضیات ہے۔

ارشاور ہائی ہے:

واقیمو الصلوة و آتوا الزکوة وارکعوا مع الواکعین. (البقرة. ۳۳۵) اور پایندی سے تمازادا کرواور جولوگ ہارے سامنے عبادت کرتے ہیں تم ہی ان کے ساتھ جمکا کرو۔

حضرت ابن عررضی الله حنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز کا او اب اسلیے نماز سے ستائیس گنا بد حاجوا ہے۔ (مسلم : فضل الجماعة ) حضرت ابد ہرریة رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : "آ دی کی باجماعت نماز اس کی محمر اور بازار کی نماز سے بھیس گنا بد حالی جاتی ہے چونکہ جب وہ خوب الچی طرح وضو کرتا ہے۔ ہم مجد کی طرف چانا ہے اور اس کو مجد کی طرف مرف نماز نے بی ٹکالا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف کی جاتی ہے۔ جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو فرشتے مسلسل اس کے لئے بید عاکرتے ہیں جب تک وہ سجد میں رہتا ہے۔ اے خدا اس پرائی رحمت نازل فرماء اے اللہ اس پررحم فرما اور جب تک وہ نماز کے انظار میں رہتا ہے اس کونماز کا ثواب ملتار ہتا ہے۔'' ( بخاری: باب فضل مسلوۃ الجماعة )

### تارك جماعت آنحضور كي نظر مي

(۱۷) حضرت الو ہر برة رضى الله عند كہتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم فى فرمايا، منافقين برعشاه اور فجر كى فمازسب سے بھارى ہوتى ہے آگروہ ان كى فغيلت اورا جر وال ہوتى ہوئے آتا ہوئے ، فروان كو خان كيس تو ضرور شريك ہوں چاہے انہيں الركھڑ اتے تھے ہوئے آتا ہوئے آتا ہوئے مل من نے يكا ارادہ كرليا كہ جماعت كھڑى كرنے كا تكم دے كركمى كوفماز ہر حانے كے لئے مقرر كردوں اورا ہے ساتھ كھے آدميوں كولے كرجن كے پاس كلزيوں كا ايندهن ہوان لوگوں كی طرف چلوں جو جماعت میں حاضر نہيں ہوتے ، اور جاكران كے سميت كھروں كو كر من سے جلاكر خاكمتر كردوں ۔ (مسلم: فضل صلاق الجماعة والتعد يدفى التحلاء عنها)

#### (۱۷۲)معياراتقاب امام

حضرت ابومسعود انعباری رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایالوگوں کی امامت ایسافض کر ہے جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اگر سارے برابر ہوں تو پھر جو خض سنت کا زیادہ عالم ہو، اگر اس جن بھی برابر ہوں تو عمر میں سب سے بدا فخض سے پہلے ہجرت کی ہو، اگر اس جن بھی سب برابر ہوں تو عمر میں سب سے بدا فخض امامت کر سے اورکوئی فخص کسی کے گھر جی اس کی عزت کی جگہ پر بلاا جازت نہ بیشے۔ امامت کرے اورکوئی فخص کسی کے گھر جی اس کی عزت کی جگہ پر بلاا جازت نہ بیشے۔ امامت کرے اورکوئی فخص کسی کے گھر جی اس کی عزت کی جگہ پر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت نہ بیشے۔ اس کی عزت کی جگہ بر بلاا جازت کی جگہ بر بلا جازت کی جگہ بر بلا ہوں کی جگہ بر بلا جازت کی جگہ بر بلاا ہوں کی جگہ بر بلا ہوں کی جگہ ہوں کی جگہ ہوں کی جگہ بر بلا ہوں کی جگہ ہوں کی جگہ ہوں کی جگہ ہوں کی جگہ ہوں

#### مغ بندی

(۱۷۳) با جماعت نماز میں صفوں کواہتمام کے ساتھ سیدھا کرنا اور رکھنا چاہئے۔ اس مضمون کی جملہ روایات کو پیش نظر رکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں شخنے ، کند مصاور اس مضمون کی جملہ روایات کو پیش اور ساتھ سے کہ نماز میں شخنے ، کند مصاور

كردن ايكسيده من موني جائد

عـن أنـس رضـى الـلّـه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.

(مسلم : تسوية الصف واقامتها)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپی صفوں کو برایر کرو (سید معار کھو) چونکہ مغوں کی برابری نماز کو کال بنا نے کے لئے ضروری ہے۔

عـن الـنـعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم.

(مسلم: تسویة الصفوف) (بنحاری: عندالإقامة) حضرت تعمان بن بشررض الله عند کتے بیں کہ پس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنی صفوں کو درست کراویا پھر اللہ تعالی تم بیں ہاجمی اختلاف واختشار ڈال دےگا۔

### (۱۷۴) صف اول کی اہمیت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اگر لوگوں کواڈ ان دینے اور صف اول میں نماز پڑھنے کی قدرو قیمت معلوم ہوجائے بھراس کو حاصل کرنے کے لئے انہیں قرعہا تدازی کرنی پڑے تو قرعہا تدازی بھی کریں گے۔ حاصل کرنے کے لئے انہیں قرعہا تدازی کرنی پڑے تو قرعہا تداری بھی کریں گے۔ (مسلم : کسوییۃ الصفوف وا قامتھا)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بعض صحابہ میں اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ میں سنتی اور تاخیر کے آٹارہ کیجے تو فرمایا آگے بردھوا ور میری کھمل اقتداء کروں، جب مجمی کوئی قوم میچھے ہتی ہے اللہ است میچھے ہٹادیتا ہے۔ (مسلم: تسویة المصفوف)

## (۱۷۵)(الف)امام کی افتداه

دوران جماعت امام کی اجاع کرنی جائے

عن أنس رحسى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرساً فيصبرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلوة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراء ه قعوداً فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فإذا صلى قيائهما فيصلوا قياماً فاذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال صمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.

(بخارى: الماجعل الامام ليؤتم به)

حضرت انس وضى الله عند قرمات بين كه أيك وفدرسول الله صلى الله عليه وللم محولاً في مسلم محولاً في مسلم محولاً في مسلم محولاً في مسلم في من بين كوئي ايك نماز بين كريد حائى ما في بين كرنماز بين من في من بين أن الله من الله الله من الله والله من الله والله من الله والله من الله والله الله من الله والله وال

## (ب)افتدانه كرنے كى سزا

حضرت الوجريه وضى الله حدس دوايت ب كه في اكرم سلى الله عليه وسلم في طراي جب كونى المرسلى الله عليه وسلم في الم م كونى المام سن بهلي مرافحات و كياوه الربات سن فيل فرنتا كما الله تعالى الربي يمركوكم معالم من المربيا ويربيا السي معودت وكارى المربيا ويربيا الربيا السي كالمودت كوكم معودت بناوي للهربيا ويربيا السي كالمودت كوكم معودت بناوي للهربيا ويربيا السي كالمودت كوكم معودت بناوي للهربيا المربيا ويربيا السي كالمودت كوكم معودت بناوي للهربيا ويربيا المربيا ويربيا المربيا ويربيا المربيا ويربيا المربيا ويربيا المربيات كله معودت المربيات كله المربيات الم

# (۲۷۱)ام بکی نمازیز حائے

ا مام کوچاہیے کہ با بھا حت نماز ہیں حقد یوں کا خیال دیکھ۔ نماز ہلکی پڑھائے اتن کمی نہ کرے کہ تعکاوٹ سے اکما ہمٹ ہوجائے اورخشوع وضنوع جا تارہے۔

حضرت ابو ہر ہو وضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے قو نماز ایکی پڑھائے چاکہ نماز بوں میں بیج، بوڑھے، کمزور، بیار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ البتہ جب اکمال نماز پڑھے تو جسے جا ہے پڑھے۔ (مسلم:امرالائمة بھید المسلوة)

### (۷۷۱)ستره کامیان

(الف) نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرتا بہت بڑا گناہ ہے۔ لبندا گزرنے والوں کو چاہئے کہ وہ نمازی کا خیال رکھیں۔ ای طرح نماز پڑھنے والے کو بھی چاہئے کہ وہ الکی جگہ نماز پڑھنے کہ وہ نماز پڑھنے کہ وہ الکی جگہ نہ طے تو الدی جگہ نماز پڑھے جہاں سے گزرنے والوں کو پریٹائی نہ ہوا وراگر کوئی الی جگہ نہ طے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، جس کی او نچائی ایک ہاتھ کے قریب ہو ( تقریبا کو سے کہ با جماعت نماز میں امام کا ستر وسب کی طرف سے کائی سے۔ پھرستر و کی موجودگی میں اگر کوئی شخص سامنے سے گزرجائے تو گنگارٹیس ہوگا۔

## (ب)سره کی تشریخ

عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلى فقال صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل. (مسلم : سترة المصلى)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم سے یو جھا کیا تمازی کے سترہ کی ہابت تو آپ نے فرمایا مُوخرة الرصل کی طرح۔ علامہ تو وی رحمہ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

سر و کی کم سے کم مقدار کجادہ کے کی بھٹی ہوتی ہے جو کلائی کی ہڈی اور اسے ذراع کے برابر ہوتا ہے اور اسے کا اس کے برابر ہوتا ہے اور اس طرح کی کوئی بھی چیز کھڑی کرنے سے مید مقصد حاصل ہوجائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہا ہے سامنے سر وگاڑ کر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ (نووی شرح مسلم)

عن أبى عمر رضى الله عنهما قال كان النبى صلى الله عليه وملم يخدو إلى المصلى بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلى إليها. (بخارى: حمل العنزة بين يدى الامام يوم العيد)

حضرت ابن مردضی الله حنها فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم حیدگا ہ تشریف الے جاتے اور آپ کے آگے نیز و بردار ہوتا ، یہ نیز وحیدگا ہ ش آپ کے سامنے گاڑ دیا



جاتا پرآپ اس طرف نماز پڑھتے۔

## (ج) سائے سے گزرنے کی سزا

اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو، پھر بھی کوئی فخض اس کے سامنے سے گزر جائے ، تو احادیث میں اس کی بابت سخت وحید آئی ہے۔

حغرت ابوجہم سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جان لے کہ اس پر کتنی ہوی سزا ہے تو وہ اس کے سامنے سے گزرنے کے بجائے چالیس تک مفہرار ہتا ، تو یہ بہتر تھا۔

(موطاما لك: التعديد في أن يمراحد....)

ابوالعفر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں، آپ کی مراد چالیس دن یا چالیس مہینہ یا چالیس سال۔

\* تعترت کعب احبار فرمائے ہیں کدا گرنمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم موجائے کہ اس پر گنتی سخت سزا ہے تو اس کے بدلے اگروہ زمین میں جنس جائے تو اس سکے سامنے سے گزرنے سے بیہ برہے۔ (موطاما لک....)

#### دكعامت فماز

(۱۷۸) فیل میں ہم تمام نمازوں کی رکعات کا ایک تفصیل نقشہ پیش کررہے ہیں۔
ام ثار فرائف سنن موکدہ سنن غیرموکدہ نوافل واجب
فیر ۲ ۲ پہلے ۲ × ۲ بعد ش ظیر ۲ ۲ پہلے ۲ بعد ش ظیر ۲ ۲ پہلے ۲ بعد ش عصر ۲ × ۲ بم نمازے پہلے × مغرب ۳ ۲ بعد ش ۲ بادد ش عشاء ۲ ۲ بعد ش ۲ بعد ش عید ۲ ۲ بہلے ۲ بعد ش ۲ بعد ش

فرائض : جن کا کرنا ضروری ہےاور چھوڑ ناحرام ہے۔

واجب: جس کا کرنا ضروری ہےاور چیوڑنا مکرو ہجر کی ہے۔

سنن موکده: چن پر نبی اکرم صلّی الله علیه وسلم کامسلسل عمل ربا ۱۰ ان کوچیوژنا گناه ہے۔ سنن غیرموکده: چن پر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا اکثر عمل ربا اور مجمی بمعارچیوژنا مجمی ثابت ہے۔

نوافل: جن كارد مناباعث أواب اور جمور في بركنا ونيس ب-

و مل میں مندرجہ بالا رکعات کی علیجد وعلیجد و تشریح اور احادیث ہے ان کی فضیلت میان کی جاتی ہے۔

#### (۱۷۹)سنن مؤكده

عن أم حبيبة رضى الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة ثتى عشرة ركعة بنى له بيت في الجنة، اربعاً قبل الظهر وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة. (ترملى: من صلى ثنتى عشرة ركعة) (رواه مسلم مختصراً فعنل السنن الواتبة)

حغرت الم جبیدر منی الله عنها فرماتی بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرما یا جو فض ون دات میں بیر بار در معتیں پڑھے گاس کے لئے جنت میں کمریتا یا جائے گا۔ (وہ یہ بیل) سم تلم رسے پہلے اور ۲ تلم کے بعد سمفرب کے بعد ۲ عشاء کے بعد ۲ فجرسے پہلے

### ظهرك دكعات

(۱۸۰) ۴ سنت ۴۰ فرض ۲۰ سنت ۲۰ آنش \_

(الف) عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كإن لا يدع اربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة.

(بخارى: الركعتان قيل الظهر)

WITH THE REPORT OF THE PARTY OF

حضرت عائشہر منی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ظہرے پہلے جار رکھتیں اور فجرے پہلے دور کھتیں مجھی نہیں چھوڑتے تھے۔

عن ام حبيبة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم تقول مسمعت رسـول الـلـه صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار.

(صحیح غویب)(توملی : باب آخو من سنن الظهر)

نى اكرم ملى الله عليه وكلم كى زوجه مطهره معرت ام حييبرض الله عنها فرماتى بي كهيس في الله عنها فرمات بين كهيس في دسول الله صلى الله عليه وكلم سعا آب فرمات تعرب في من فرمات الله من الله عليه وكلم سعا آب في من الله عليه وكلم الله عنها وكلم الله وكل

اورظمرے بعدی جارکعات کی حفاظت کی اللہ تعالی اس کوآ می رحرام کردیں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت سے ظہر سے پہلے کی چارسنیں اور فجر سے پہلے کی دوسنتیں ثابت ہوئیں اور بیسنن مؤکدہ ہیں چونکہ آپ نے بھی ان کوچھوڑ انہیں۔ جب کہ ام حیب رضی اللہ عنہا والی روایت میں ظہر کے بعد والی چار رکھات کی فضیلت بیان

ہوئی ہے۔دورکھت سنت مو کدہ کے ملادہ بیدولائل ہیں۔ (ب)اگر ظمری پہلی جارشتیں چھوٹ جا کی او نماز کے بعد پڑھ لے۔

عن عائشة رحسى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعنها. (ترمذي: باب آخر من سنن الظهر)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی جیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یقی کراگر ظہرے پہلے چارد کھات نہ پڑھ سکتے تو نماز کے بعد پڑھ لیتے۔

## (۱۸۱) معری رکعات

مهمنتن بهافرض

عصری نمازے پہلے جارر کھتیں بطورسنت فیرمؤ کدہ پڑھی جاتی ہیں۔اگر دفت کم موتو دور کھتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔اگریہ چھوٹ جا ئیں تو کتا وہیں موگا۔

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وصلم قال رحم الله امرة صلى قبل العصر أربعاً. «ترملي : ماجاء في الاربع قبل العصر) Tor South to the Control of the state of the

حضرت ابن عمرض الله حتمه كتبت بين كه نبي اكرم سلى الله عليه وسلم في فرمايا الله تعالى ال

## (۱۸۲)مغرب کی رکعات

سوفرض بوسفتين بولفل\_

عن ابي معمر قال كانوا يستحبون اربع ركعات بعد المغرب.

(مروزی : قیام اللیل. ص۵۸)

نیز د کھنے 9 کاسنن موکدہ کے ذیل میں اس کا ذکر ہے۔

### (۱۸۳)عشاه کی رکعات

المتنتش بهافرض باسنتس باللل بهاوتر بالل

عشاء کی نمازے پہلے اگروت ہوتو مارکھت پڑھ لے ورندورکھتیں ہی پڑھ لے اگر بیچھوٹ جا کیں تو گنا ڈیٹل ہے۔

عن البراء رفعه: من صلى قبل العشاء أربعاً كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر، وأخرجه البيهقى من حمديث عمائشة موقوفاً وأخرجه الدار قطني والنسائي موقوفاً على كعب. (الدارية: ج1. ص198)

شارح بخاری علامه ابن جرائے حضرت براء رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے آن محضور ملی اللہ علیہ والہ سے آن محضور ملی اللہ علیہ والہ کا ارشاد تقل کیا ہے کہ "جس نے عشاء سے پہلے چار رکھتیں پڑھیں کو یا اس نے رات کو تجد پڑھی اور عشاء کے بعد چار رکھات پڑھنے والے کوشب قدر میں چار رکھت پڑھنے کا تو اب ملے کا ، بیمل نے اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور نسائی ودار تعلیٰ نے حضرت کھب رضی اللہ عنہ سے اور نسائی ودار تعلیٰ نے حضرت کھب رضی اللہ عنہ سے اور نسائی

ا - عن سعيند بن جبيرٌ كانوا يستحبون اربع ركعات قبل العشاء

الاخرة.(مروزي : قيام الليل. ص٥٨)

قل ہواللہ احد ہوتی تھی۔

حغرت معیدین جیرتر ماتے ہیں کہ حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز سے پہلے چار رکعات کومتحب سجھتے ہیں۔(۱)

٢- عن عائشة ام السومنين رضى الله عنها انها سئلت عن صلوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلى بالناس العشاء ثم يرجع

إلى أهله فيصلى أربعاً ثم يأوى إلى فراشه.... (الحديث) (ابوداؤد : باب صلوة الليل)

ام الموسین معرت عائشہ رمنی الله عنها سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قماز کی بایت ہو چھا کمیا تو معرت عائشہ نے فر مایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ عشاء کی قماز پڑھ کر گھر آتے اور جا ررکعتیں پڑھ کر بستر برآ رام فرمائے۔

۳- عن على رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بعلاث يقرأ فيهن بعسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بعلاث سور آخرهن قل هو الله احد. (ترمدى: ما جاء في الوتر بعلاث) حضرت على رضى الله حدة فرمات بين كرسول الله الله عليه تن وتر يزها كرت عن التعليد الله تمن وتر يزها كرت عن الدعة في الوتر عن من تن سور تلى بركعت عن تن سور تلى بحن عن آخرى سورة

سلمة رضى الله عنه قال سألت عائشة رضى الله عنها
 عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلى ثلاث عشرة
 ركعة يصلى ثمان ركعات. ثم يوتر ثم يصلى ركعين وهو جالس.

(مسلم: صلاة الليل والوتر)

<sup>(</sup>۱) نواب صدیق حسن خان پشرح بلوغ المرام ش نقل کرتے ہیں وہیش عشاء چیار دکھت مستحب است ( نیز کھسے ہیں )والمادد کھت قبل عشاء فقتا کہ شام است آن ماحدیث بین کل اوا تیں سلوٰ ۃ۔

<sup>(</sup>نواب مدیق حن مک افخام - جام ۵۲۹۲۵۲۵) کرمشاء سے پہلے جارد کوات متحب میں نیز عشاء سے قبل دور کھات قماز پڑھنے کو بھی وہ حدیث شامل ہے جس کی روسے اذان واقامت کے درمیان نفل قماز پڑھنے کی آتر نے اور میں www.besturd

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہابت بوچھاتو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ آپ تیرور کھتیں پڑھتے تھے، پہلے آٹھ رکھت تبجر پڑھتے پھر تین وتر پڑھتے ، پھر دور کھتیں بیٹھ کر پڑھتے۔

روایت نمبرا سے معلوم ہوا کہ معزات محابہ کے نزدیک عشاء سے پہلے چار رکعات متحب تھیں۔

روایت نمبرا سے معلوم ہوا کہ آپ عشاء کے بعد ارکھتیں پڑھتے۔ یہ ہوئے استیں بالقل۔

روايت اعمطوم مواكمات تمن وتريز من تحي

روایت اسے مطوم ہوا کہ بین ور پڑھ کر پھر آپ دو لال بیٹ کر پڑھا کرتے تھے۔ (۱۸۴) ور بس چندا ہم مسائل جن سے ہم تعرض کریں گے

(۱) وتر واجب ہے۔ (۲) اگر چھوٹ جائے تو بعد میں پڑھے۔ (۳) کم از کم وتر تین رکھات ہیں۔ (۴) تیسری رکھت میں رکوع سے پہلے دعا وقوت پڑھی جاتی ہے۔ (۵) دعائے قنوت کے لئے تکبیر کہ کر ہاتھ اٹھائے، پھر ہا تدھ لے۔ (۲) دور کھتوں پر بیٹے، گرسلام ند پھیرے۔

#### (۱۸۵)ورزواجب

عشاء کی نماز کے بعد سے جم تک نماز وز پڑھنا ضروری ہے جو تھی نیس پڑھےگا۔ تنبگار ہوگا۔

عن خارجة بن حذافة أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسـلم فقال إن الله أمركم بصلوة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلوة العشاء إلى ان يطلع الفجر.

قال المحاكم صحيح الاسناد: زيلعى (ترمذى: باب الوتر) معرت خامب كن مذافع صند الدمنية بي كما يك دفعد سول الأصلى الدهليد كم بمارك بال يحرب الدخوالي في الدفول الدول ال

سرخ اونوں سے بھی بہتر ہاور بیوتر ہے۔ تن کا وقت عشا ماور فحر کے درمیان ہے۔

عن بریدة عن أبید قال مسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بقول الدوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا فمن لم یوتر فلیس منا فمن لم یوتر فلیس منا محدث لم یوتر فلیس منا محدث لم یوتر نمای (ابوداؤد: من لم یوتر) محرت بریده کودالد کم ویرقرات محرت بریده کودار نمای کرش نے رسول الله سلی الله علیه والد کم ورقر نه پڑھے۔ مورقر نه پڑھے۔ ووقر نه پڑھے۔ ووقع میں سے میں سے میں۔ وقرق ہے جووقر نه پڑھے۔

(١٨٧)وتر جيوث جائة و تضايز م

ور پڑھنے کا وقت عشاہ سے لے کر طلوع فحر تک ہے اور جو فض تبجد کے لئے اٹھنے کا عادی ہے اس کے لئے بہتر یمی ہے کہ وہ تبجد کے بعد ور پڑھے در نہ نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے ، اگر کوئی فض فجر تک ور نہ پڑھ سکا تو قضا پڑھے۔

عـن ابى مىعيد الخشوى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره.

(ابوداؤد : ابواب الوتر)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله حنه کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا چوشنص وتر پڑھے بغیر سوکیا یا مجول کیا تو جب یا و آئے ضرور پڑھے۔

وفي البيه قبي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه، فليصله إذا أصبح أو ذكره.

(سنن کبری بیهقی : ابواب الوتر)

سنن بیمی میں حضرت ابوسعید کی روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جوشن وتر پڑھے بغیر سو کیا۔ وہ میم کو پڑھے اور جو بھول کیا وہ یاد آنے پر پڑھے۔

عن مالك أنه يسلخه ان عبىدالسله بسن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبدالله بن عامر قد أو تروا بعد الفجر.

(موطا مالك : الوتر بعد الفجر)

امام ما لک رحمدالله فرماتے ہیں، انہیں یہ بات پیٹی ہے کہ صفرت عبدالله بن عباس www.besturdubooks.net ﷺ ﴿ مَن الله عنها حضرت عبادة بن صامت رضى الله عند حضرت قاسم بن محر اور عبدالله بن عامر الله بن عروب بن عرب بن الله بن عرب بن عرب بن عرب بن عرب بن عرب بن عرب بن من من الله بن عرب بن

# (۱۸۷) كم ازكم وتر تين ركعات بي

نمازوں شرکوئی نمازیمی دورکعتوں سے کم نیس اس سے ذائد ہے۔ اس طرح وتر بھی کم از کم بین بین بین بین سے کہ تخضرت سلی اللہ طبیدہ کم از کم بین بین بین بین کم تخضرت سلی اللہ طبیدہ کم اوادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔

کانست صلو قدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و صلم فی رمضان ؟ قالت ما کان رمسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم یزید فی رمضان و لا فی غیرہ علی احدی عشر قدر کعة، به صلی اربعاً فلا تسئل عن حسنهن و طولهن ثم اصلی اربعاً فلا تسئل عن حسنهن و طولهن ثم یصلی اربعاً فلا تسئل عن حسنهن و طولهن ثم یصلی اربعاً فلا تسئل عن حسنهن و طولهن ثم یصلی ثلاثا.

(مسلم: صلاة الليل والوتر)

عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاولى من الوتر بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية قبل يما ايهما الكافرون وفي الثالثة قبل هو الله احد. (قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين زيلمي) (ترمذي : مايقراً في الوتر)

حضرت عائشد منى الله عنها فرماتى بي كدرسول الله سلى الله عليدو كلم وتركى مهلى ركعت من مسلم وتركى مهلى ركعت من م من سورة فاتحد ورسبت است ربك الاعملي، دوسرك ركعت من قبل يسا اليها الكافرون اورتيسرى من قبل هو الله احد مراحة تقدم

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه

وسلم يصلى من الليل ثمان ركعات ويوتر بثلاث ويصلى ركعتين قبل صلاة القيور. (نسائى: با ب الوتر)

حضرت این عماس رضی الله عنها فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دسلم کی عادت مبار که ریتی که دورات تبجیر کی آئدر کعات پڑھتے ، پھر تین وتر پڑھتے ۔ اور فجر کی نمازے پہلے دور کھتیں بڑھتے ۔

امام ترند کافرماتے ہیں کہ جمہور محابر کو بھی تین وتر پہند تھے۔

والسذى الحصارة اكثير أهسل البعيلم من أصبحاب النبي صلى الله عليه ومسلسم ومين بتصنعهم أن يبقسراً بسبسح اسم ربك الأعلى، وقل يبا أيهيا الكافرون وقل هو الله احد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة.

(ترمذی)

آ مخصور ملی الدعلیہ وسلم کے اکثر محاب کرام رضی الدھنہم اور بعد ش آنے والے جہورا الل علم کا پہندیدہ عمل بیہ کدور کی پہلی رکھت میں سبح اسب ربائ الأعلی دوسری رکھت میں سورة کا فرون اور تیسری رکھت میں سورة اخلاص پڑھی جائے۔

عن صـمـر بـن الـخـطاب رحنى الله عنه أنه قال ما احب أنى تركت الوتر يفلث وأن لى حمر النعم.

(موطا امام محمدٌ : السلام في الوتر)

خلیفہ راشد حضرت عمر بن الخطاب رضی الله حند فرماتے ہیں کہ اگر جھے کو تین وتر چھوڑنے کے بدلے سرخ اونٹ بھی پیش کئے جا کیں تو میں تین وتر فیش چھوڑوں گا۔ ان ولائل سے تابت ہوا کہ نماز وتر میں تین رکھات ہیں۔ نیز تین رکھت وتر کے

ان ولائل سے تابت ہوا کہ تماز ور کس مین رکعات ہیں۔ نیز مین راحت ور کے جواز پر تمام ملاء است کا اختلاف جواز پر تام علاء است کا اختلاف ہے ایک رکعت ور پڑھنے میں است کا اختلاف ہے بعض کے ہاں میں میں البذا قوت ولائل کے ساتھ ساتھ احتیاط کا تعاضا بھی ہی ہے کہ تین رکھت ور بی پڑھی جا کیں۔

### (۱۸۸) تيبري رکھت ميں دعائے قنوت

ور کی تیسری رکعت میں رکوم سے پہلے دعائے قنوت پڑھے۔دعابہے:

اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونفنی علیک الخیر ونشکرک ولانکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعیٰ ونحفد ونرجو رحمتک ونخشی عدایک إن عدایک بالکفار ملحق.

لاحظهو:

عن خالد بن ابى عمران قال بينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاء ه جبريل فاو ما إليه أن اسكت، فسكت فقال يا محمد إن الله لم يبعثك سباباً ولا لعاناً وإنما بعثك رحمة، ولم يبعثك عذابا، ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو تعليهم فإنهم فالمون ثم علمه هذا القنوت. اللهم أنا نستعينك ونستغفرك ونومن بك ونتوكل عليك ونفتى عليك النعير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك تعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. (قدروى عن عمر بن الخطاب صحيحاً عدابك)

(سنن بيهقى: باب دعاء القنوت. مووزى: قيام الليل. ص٢٣٢)

معرت فالدين افي عران كتي إلى كرا يك دن رسول اكرم سلى الشعلية وسلم قبيلة معر

ك لئے بدوعا كرر ہے تھے كرا چا كك جريل عليه السلام آئے اور فاموش ہونے كا اشاره
كيا، آپ فاموش ہو گئے۔ جريل عليه السلام كہنے گئے۔ "الله تعالى نے آپ كوكالى دينے
والا اور لعنت كرنے والا بنا كرئيس بيجا الله تعالى نے آپ كورهت بنا كر بيجا ہے۔ عذاب
ك لئے نيس بيجا ۔ آپ ك افتيار ميں اس م كاموريس بيں ۔الله چا ہے تو انيس توب
ك توب بنائى۔

ر ترجمہ) اے اللہ ، ہم تھی سے مدد جاہد ہیں اور معافی ما گلتے ہیں اور تھے پر ایمان اللہ ہیں اور تھے پر ایمان الاتے ہیں اور تھے پر ایمان الاتے ہیں اور تھے ہیں۔ تیراشکراوا کرتے

میں اور ما شکری نہیں کرتے ، جو مخص تیری نا فر مانی کرتا ہے۔ ہم اس کوچھوڑ دیتے ہیں ۔اور اس سے الگ موجاتے جیں۔اے اللہ تیری عی ہم عبادت کرتے میں اور تیرے لئے نماز یر معت میں اور مجمی کو سجدہ کرتے میں اور تیری طرف دوڑتے میں اور تیری خدمت بچالاتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ب منک تیراعذاب کا فروں کو ملنے والا ہے۔

(بیدعا معرت عرومنی الله عنه نے بھی سند متعمل کے ساتھ قل کی ہے)

عن الأسود صحبت عمر رضي الله عنه سنة أشهر فكان يقنت في الوتر وكان عبدالله يقنت في الوتر في السنة كلها.

وعـن عبـدالـلُـه وجب القنوت في الوتو على كل مسلم. (مروزى : قيام الليل. ص٢٢٥)

حضرت اسودرهمة اللدفرمات بين كديش جيومهينة حضرت عمروضي الله عندي محبت بيس رباوه بميشه وترش دعا وتنوت يزجت تضاور حغرت عبدالله رمني الله عندمجي سال بحردعاء تنوت يرصة منے نيز معرت عبدالله رضي الله عند سے منقول ہے كدوتر ميں دعا تنوت یر مناواجب ہے۔

عن حماد وسفيان اذا نسى القنوت في الوتر فعليه سجنتا السهو.

(مروزی: قیام اللیل. ص۲۳۲) معرت حمادٌ وسفیانٌ فرماتے ہیں کہ جو تحض وتر میں دعا و توت پڑھنا بھول جائے تو وہ مجدہ مہوکرے۔

(۱۸۹) دعاء تنوت رکوع سے پہلے پڑھے۔ (سنت نبوی کی روشنی میں)

عن عاصم قال سألت أنس بن عالك عن القنوت القال قد كان القنوت قلب قبل الركوع او بعده؟ قال قبله، قال فإن فلاناً اخبرتي عنك أنك قبلت بعد الركوع فقال كذب، انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهراً.... الحديث.

(بخارى: القنوت قبل الركوع أو بعده) حفرت عامم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت الس رضی الله عند سے تنوت کی بابت TIP Soo Brown Sill So

پوچھا؟ آپ نے فرمایا تنوت تابت ہے۔ میں نے عرض کیا، رکوع سے پہلے یا بعد؟ آپ نے فرمایا، رکوع سے پہلے، میں نے عرض کیا کہ فلال نے جھے آپ کی بابت بتایا ہے کہ آپ نے رکوع کے بعد کہا ہے؟ فرمایا اس نے جموٹ کہا ہے، رکوع کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے صرف ایک مہینہ دعا وقنوت پڑھی ہے۔

ابن جمر رحمة الله عليه فرمات بين:

وقد وافق عاصم على روايته هذه عبدالعزيز بن صهيب كما في السمغازى بلفظ سأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القرأة. وقال ومجموع ما جاء عن أنس في ذالك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لاخلاف عنه في ذالك، أما بغير الحاجة في ذالك، أما

(فتح البادی : ص 9 ۳. ہاب القنوت قبل الرکوع وبعدہ) حغرت عاصم کی بیروایت کماب المغازی شرعبدالعزیز کی روایت کےمطابق ہے

جس میں ایک مخفس نے حضرت انس رمنی اللہ عنہ سے بوج پھا کہ دعاء قنوت رکوع کے بعد ہے۔ یا قر اُت سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فر مایا بلکہ قر اُت سے فارغ ہونے کے بعد۔

ابن مجرفر ماتے ہیں کہ معفرت الس کی تمام روایات کو پیش نظر رکھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دعاء قنوت کی خاص وجہ سے (دعا وغیر و کے لئے پڑھی جائے قو بالا تغاق وہ رکوع کے بعد ہے اور جوقنوت عام حالات میں پڑھی جائے تو معفرت الس سے مجمع طور پر کہی تا بت ہے کہ وہ رکوع سے پہلے ہے۔

عن أبى بن كعب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. (ابن ماجة : ماجاء في ابواب الوتر)

حضرت الى ابن كعب رضى الله عنه فرماتے جيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتر پڑھتے اور دعا و تنوت ركوع سے پہلے پڑھتے تھے۔

عمل محابد منى اللعنهم

عن علقمة أن ابن مسعود، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. (مصنف ابن ابي شيبه) (قال الحافظ في الدواية اسناده حسن)

وروى ذالك عن ابـن عباس والبراء وأبى موسى، وأنس وعمر بن عبدالعزيز. (المفنى : مسئلة القنوت)

حضرت علقمہ فریاتے ہیں کہ این مسعود اور نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم کے دیگر صحابہ رمنی اللہ عنہم رکوع سے قبل دعا و تنوت پڑھتے تھے۔

اور یکی منقول ہے حضرت این عہاس، حضرت براہ، حضرت ابومویٰ، حضرت انس اور حضرت عمرین عبدالعزیز رضی اللہ عنہم ہے۔

وعا مِتُوت کے لئے تجبیر کھہ کرہاتھ اٹھائے بھر با عدد کے اور وعا مِتُوت پڑھ۔ عن عہداللّٰہ انہ کان پر فع بدیہ إذا قنت فی الوتو.

(مصنف ابن أبي شيبة. ج٢. ص ١٠٠)

حضرت عدالله وضى الله عنه الله كبر فى القنوت سى بهلم وضيد من القرأة عن عند على وضي الله عنه الله كبر فى القنوت حين فرغ من القرأة وحين وكسن وكسان عبدالله بن مسعود وضى الله عنهما فى الوتر إذا فرغ من القنوت وعن البراء أنه كان إذا فرغ من القنوت وعن البراء أنه كان إذا فرغ من السورة كبر قسم قست وعن سفيان كانوا يستحبون أن تقرأ فى المنافة من الوترق قل هو الله احدثم تكبر وترفع يديك ثم تقنت.

(مروزی : قیام اللیل. ص ۲۲۹ تا ۲۳۰)

 قال بن قدامة : وروى رفع اليذين عن ابن مسعود وعمر وابن عباس رضى الله عنهم.

دعائے تنوت کے لئے رفع یدین منقول ہے حضرت این مسعود حضرت عمر اور حضرت این عُباس رضی الله عنهم سے۔ (المخنی: مسعلة المقنوت)

قال الطحاوى وأما التكبير في القنوت في الوتر فانها تكبيرة زائدة في تلكب الصلوة وقد اجمع اللين يقنتون قبل الركوع على الرفع معها. (طحاوي : رفع اليدين عند رؤية البيت)

امام ملحادی رحمة الله علیه فرماتے میں اور وتر میں دعا و تنوت کی تجمیر تو زائد تجمیر ہے اور تمام وہ حضرات جورکورع سے پہلے تنوت پڑھتے میں۔ان کا اجماع ہے کہ تجمیر تنوت کے ساتھ ہاتھ اٹھا شائے جائیں۔

ابدوران نماز دعا کااصول ہے کہ جس رکن میں دعا کی جاری ہے۔ای رکن کی کی بیت دوران نماز دعا کا اصول ہے کہ جس رکن میں دعا کی جاتی ہے۔
کیفیت پردہنے ہوئے دعا کی جاتی ہے۔ جیسے قعد واخیرہ کے آخر میں دعا کی جاتی ہے۔
نیز جلسہ (محدول کے درمیان) میں دعا کی جاتی ہے،ای طرح نفل نماز کے محدول میں اگر دعا کی جائے تو اس کیفیت پردہنے ہوئے دعا کی جائے گی۔لہذا وتروں میں رکوع سے تل جب تنوت پڑھی جائے گی تو ہاتھ با عرصے ہوئے تی پڑھی جائے گی۔

(۱۹۰) قعده اولی اورسلام

دورکعتوں کے بعد بیٹے اورتشہد کے بعد تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو، پھر تین رکعتیں کھل کر کے ملام پھیرے۔

عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر بطلاث لافصل فيهن.

(زاد المعاد. ص١١)

حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم تین وتر پڑھتے ۔ شخصاوردوران وتر سلام تیل چیر نے شخصہ

عـن أبي سعيدُ المحدري رحبي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فصل في الوتر. (جامع المسانيد. ج ا .ص٢٠٣) عفرت الوسعيد خدرى رمنى الله عند كيتم بين كدرسول الله صلى الله عليدوسلم في فرمايا: وترعلي وماين بين -

عن مسعد بن هشام أن عائشة رضى الله عنها حفاته أن رسول الله صلى الله على الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي علي شرط الشيخين : (زيلعي، نسائي : كيف الوتر بثلاث)

معترت سعد بن ہشام کو معترت عائشہ رمنی اللہ عنہائے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکی دورکعتوں بیس سلام نہیں چھیرتے ہتے۔

نقل بن الحجر حديث ابي ابن كعب وفيه ولا يسلم إلا في آخرهن وثبت عن عمر أنه او تر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن وروى ذلك، عن ابن مسعود وأنبس، وابن المبارك، وأبي العالية أنهم أو تروا بثلاث كالمغرب. (ملخص فتح الباري. ج٢.ص ١ ٣٨. كتاب الوتر)

ا بن ججرؓ نے حضرت الی بن کعب رضی الله عنہ کی روایت تقل کی ہے اس بیس ہے کہ آپ تین وتروں کے آخر بیس سلام پھیرا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ہی یہ بات ثابت ہے کہ وہ تین وتر پڑھتے تھے اور صرف آخر بیس سلام پھیرتے تھے۔

اور یکی منقول ہے حضرت این مسعود رضی اللہ عند، حضرت الس رضی اللہ عند، حضرت الس رضی اللہ عند، حضرت این مبارک اور این مبارک اور حضرت ابوالعالمیة ہے کہ و مغرب کی نماز کی طرح تین وتر پڑھتے تھے۔ مروز کی نے ابواسحاق سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنداور حضرت عبداللہ

بن مسعود رضی الله عنها کے تمام ساتھی وشاگر دہمی نماز وتر میں دور کھت کے بعد سلام نیس مجیرتے تھے۔ (مروزی: قیام اللیل میں ۲۱۱)

عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر كان يقول صلوة المغرب وتر صلوة النهار. (موطا مالك : الأمر بالوتر)

حضرت عبداللہ بن دینار ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر مایا کرتے تھے کہ مغرب کی نماز دن کے وتر ہیں۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ:

مرف ورّول کے آخر میں سلام پھیرنا جائے۔ درمیان میں نہیں۔ MANNY Masturium Monks het BOOK BOOK OF THE PROPERTY OF T

وروں کی مشابہت مغرب کی نماز کے ساتھ ہےتو جس طرح مغرب کی نمازیں حسب اصول دور کعتوں کے بعد تشہد بردھی جاتی ہے۔اس طرح وترول میں بھی دور کعتوں کے بعد تشہد برد منی جاہئے۔

## (۱۹۱)رکعات فجر

۲سنت ۲فرض

احادیث مبارکه ش فجرکی بهلی دوسنول کی بهت زیاده اجمیت وارد ہے، یکی وجہ ہے کہ جب نماز کھڑی ہوجائے اس وقت اور کوئی نماز حتی کہ نماز وں کی سنتیں بھی نیٹس پڑھی جاسکتیں جیسا کہ حضرت ابو ہربرہ کی روایت میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب نمازشروع موجائة قرض نماز كملاه وكوكى اورنمازيد مناسيح نيس بـ (ترمدى: إذا

نکین فجر کی سنتوں کی اہمیت کے پیش نظر نماز شروع ہونے کے بعد بھی معزات محابہ رضی اللہ منہم بیٹنیں بڑھ کرنماز میں شریک ہوا کرتے تھے۔

لبذاا ار نمازی دومری رکعت ل جانے کی امید مولو مجد کے درواز و کے قریب سنیں یزه کرنماز ش شریک بوجائے۔

# (۱۹۲) معرت مبدالله بن مسعود رمنی الله عنه کاهمل

عن عبىدالىله بىن أبى موسى قال جاء نا ابن مسعود رضى الله عنه والإمنام يتصبلني الصبح فصلى ركعتين إلى سارية ولم يكن صلى ركععي الفجر رقال الهيفمي رجاله موثقون) (مجمع الزوائد. ج ا . ص 44)

حضرت عبداللدائن أني موكى فرمات بين كه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ماری موریس تفریف لاے تو امام فحرک نماز پر مار ما تھا۔ آپ نے ایک ستون کے قریب فجر کی منتس ادا فرمائی ج تکده واس سے بہلے منتس نیس بر ماسکے تھے۔

# (١٩١٧) معرت عبدالله بن ماس منى الدعنما كالمل

عن أبى عضمـان الانـعسارى قـال جاء عبدالله بن عباس رضى الله

عنهما والإمام في صلوة الفداة لم يكن صلى الركعتين فصلى عبدالله بن عبـاس الـركـعتيـن خـلف الإمـام ثـم دخل معهم (صححه النيموي، آثار السنن. ج٢. ص٣٣) (طحاوي : الرجل يدخل المسجد والامام)

عفرت ابوشان انساری رضی الله عنه کتے بیں که حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما تشریف الله عنما تشریف لائے دورکھتیں نہیں پڑھی منما تشریف لائے جب کہ امام فجرکی نماز پڑھا مام تشریف کر جماعت میں شال موکر فجرکی نماز پڑھی۔

# (۱۹۴) حغرت عبدالله بن عمر منى الله عنها كاعمل

عن محمد بن كعب قال خرج عبدالله بن عمر من بيته فأقيمت صلوة الصبح فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد، وهو في الطريق ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس.

(اسنادہ حسن: طحاوی: الرجل ید حل المسجد والإمام)
عمد بن کعب رضی الله عن قرماتے میں کہ صفرت عبداللہ بن عررضی الله عنما کر سے
نظے تو نجرکی نماز کھڑی ہوگئی، آپ نے مجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی دورکعتیں
پڑھیں پھریا جماحت نماز پڑھی۔

#### (١٩٥) حغرت ابوالدردا ورمني الله عنه كاعمل

عن أبي الدوداء رضى الله عنه أنه كان دخل المسجد والناس صفوف في صبلوة الفجر فيصلى الركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلوة. (طحاوي : الرجل يدخل المسجد والإمام)

حشرت ابوالدارداء رضی اللہ عنہ مجدیش تشریف لائے تو لوگ جمر کی نماز کے لئے صفوں میں کھڑے ہتے، آپ نے مجد میں ایک طرف دور کھتیں پڑھیں چھرلوگوں کے ساتھ نماز میں شریف ہو گئے۔

## (۱۹۲) دور فاروتی میں محابہ کاعمل

عن أبى عشمان المهرينا المهارية الماكية المعارب عبر بن الخطاب قبل أن

نـصـلى الـركعتين قبل الصبح وهو في الصلاة فنصلي الركعتين في آخر المستجدثم ندخل مع القوم في صلاتهم.

(طحاوی: الوجل بدخل المسجد و الإمام فی صلاة الفجی معرف المسجد و الإمام فی صلاة الفجی حضرت عثان مبندی فراتے ہیں کہ ہم عمر بن الخطاب رضی الله عنه نماز پڑھارہ پہلے کی دور کھتیں پڑھے بغیر آیا کرتے ہے۔ جب کہ حضرت عمروض الله عنه نماز پڑھارہ ہوتے ہم مجدے آخر ہیں دور کھتیں پڑھ لیتے بھرادگوں کے حمراد نماز ہی ہوجاتے۔ ان جلیل القدر حضرات محابہ کے مل سے معلوم ہوا کہ اگر نماز با جماحت مل جانے کی توقع ہوتو مسجد ہیں ایک طرف منتیں پڑھ کر بھاحت ہیں شریک ہونا جا ہے۔

(۱۹۷) اگر سنتیں پڑھ کر جماعت بیں شریک ہوناممکن نہ ہواتو سنتیں چھوڑ دے اور جماعت بیں شریک ہوناممکن نہ ہواتو سنتیں چھوڑ دے اور جماعت بیں شریک ہوجائے ، پھر تھم نبوی کے مطابق سورج لگلنے کے بعد ان سنتوں کی قضا پڑھ لے۔ پڑھ لے۔ پڑھ لے۔ پڑھ لے۔ بعد یہ شتیں نہ پڑھے ہوئکہ نبی اکرم صلی اللہ طیہ وسلم نے جمر کے بعد یہ نہاز پڑھنے ہے دوکا ہے۔ (۱)

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس.

(تسرمسلدی: مساجساء فی اعادتهما بعد طلوع الشمس) (قال العاکم (۱) مندید بالا مدیث الد بریده رضی الشرعد سے مراحناً معلوم ہوگیا کرا گر کی منتیں چھوٹ جا کی آو سورج لگانے کے بعد پڑھی جا کی، لیمن بھٹ لوگ فجر کے فرائش سے قارغ ہوتے ہی پڑھ لیاتے میں اورد کیل میں جومدیث بیش کرتے ہیں وہ مرسل ہے جس کی سندی منعل میں ملاحظہون عن قیسس قبال خوج رسول اللّه صلی الله علیه وسلم فاقیمت الصلواة

عن فيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قافيمت الصلوة فصليت معه الصبح ثم انصرت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتي أصلى فقال مهلاً يا قيس أصلاتان معاً؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى لم أكن ركعت ركعتى الفجر قال فلا إذن- (ترمذى: ماجاء فيمن تفوته الركعتان)

حعرت قیس کیتے ہیں کد سول الله صلی الله طبیدہ کم نماز کے لئے تھریف لائے۔ پس نے آپ صلی الله علیہ سلم کے ساتھ فجر کی نماز ردمی، جب آپ صلی الله علیہ کلم جانے کیلو جھے دیکھا کہ پس نماز ردھنے لگا ہوں آؤ آپ صلی اللہ علیہ کلم نے فر مالیا: (بقیبا کھے مؤیر)



صحيح على شرط الشيخين)

تعرت الوجريه رضى الله عند كتب جي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا:

جس نے جرکی دور کفتیں نہ پڑھی ہوں وہ سورج لگنے کے بعد پڑھ لے۔

عن مالك أنه يـلغه أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه فاتته ركعتا الفجر فقضا هما بعد أن طلعت الشمس.

(موطا مالک : ماجاء في ركعتي الفجر)

امام الكفرمات بي كرانيس بيات يفي بكرمعرت الن عررض الدعماك فجر كى دوركعتيل فوت موكش قرآب في سورج تكلف كے بعد أنيس قضار ما۔

#### (۱۹۸)جعه کی نضلیت

حعرت الوجريره رضى اللدعند سيدوايت بكرسول اللهملى الله عليدوكم فيجعد کاذکرکرتے ہوئے فرمایا۔"اس میں ایک ایس کھڑی ہے کہ جس میں ایک مسلمان جونماز كا پابند موالله تعالى سے جو كھومانكا ہے۔الله تعالى مطافر مادية بيل۔

(مسلم: كتاب الجمعة)

(بقيد سابقه صفى) فيس ذرا تغيروه كيا دونول النفي يزعف كيه مواعل في مرض كيا كريري فجركي دو ر تعتیں رو می محتمد او آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : فلا اذن کار کوئی حرج نیس۔

واستح رہے کہ خودامام ترقدی اس روایت کے بارہ بی فرماتے ہیں۔

"إنما يروى هذا الحديث مرسلا واسناد هذا الحديث ليس بمتصل ومحمد لم يسمع من قيس-

كرية مديث مرسل بهاوراس ك سندى متعل فيس - ج تكريح بن ابراجم في تس سے كجونيل سنا-اس دلیل میں دوسری گروری بیہ کا اس میں فجر کے بعد منتیں پڑھنے کا جواز صراحاً معلوم میں موتا - چونکمارشاد نیوی صلی الله طبه وسلم "فلا اذن" کا دوسرامفهوم وستی زیاده والحتی ب که محرمی شد پڑھو، تو گویا بیالفاظ منتش پڑھنے کے جواز اور صدم جواز دولوں کی دلیل بن سکتے ہیں، بلکہ دوسرا مفهوم اس کنے رائع ہے کدوہ دیکرروایات کے مطابق ہے جیسا کرروایت الوجريره رضي الله عند على صراحت ہے اور حضرت اين عمر رضى الله عندكى روايت سے اس كى حريد تا تيد بوتى ہے، نيز آ مخصور صلی الله طبیروسلم نے فحر کے بعد سورج لکتے تک نماز بر سے سے روکا ہے۔

www.besturdubooks.net

# (۱۹۹) جمعہ کے دن مسل کرنا

حضرت عبدالله كتبت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "تم مين سے جب كوئى جعد برج من كے آئے واس كو شسل كرك آنا جا ہے۔" جب كوئى جعد برج منے كے لئے آئے تو اس كو شسل كرك آنا جا ہے۔"

(مسلم: كتاب الجمعة)

## (٢٠٠) جعدنه برصنے كى سزا

حشرت ابن عمر رضی الله حنبها اور حضرت ابو ہر برہ دمنی الله عنہ نے ہتلا یا کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ منبر کی سیر حیوں پر فر مار ہے تھے۔خبر دارلوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جا کیں یا بھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ بھریہ لوگ عافلین میں سے موجا کیں گے۔ (مسلم: التغلیظ فی ترک انجمعة)

#### (۲۰۱)اؤان جمعه

مہلی اذان خطبہ شروع ہونے سے مجمد وقت پہلے دی جائے تا کہ لوگ مبد میں جمع موجا کیں اور دوسری اذان مسنون عربی خطبہ سے پہلے دی جائے۔

عن السائب بن يزيد يقول إن الاذان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر رضى الله عنهما فلما كان خلافة عثمان رضى الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. (بخارى: التاذين عند الخطبة)

حضرت سائب بن یزیدرضی الله عنه فرماتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنها کے ذمانہ میں جمعہ کی پہلی اوّان اس وقت ہوتی جب امام نبر پر بیشتا، جب حضرت عثان رضی الله عنہ کے زمانہ میں لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے (خطبہ سے پہلے ) ایک اوراوّان وینے کا تھم دیا، بیاوّان ایک او فجی جگہ پردی جاتی تھی پھراس اوّان پرامت کامسلسل عمل شروع ہوگیا۔ نماز جعدے بہلے دوخطے بیارے نی سلی الله علیہ وسلم کی بیاری سنت ہے۔وولوں

#### (۲۰۲) خطبه مسنونه

خطبوں کے درمیان چند لمحات کے لئے بیٹھنا چاہئے۔ نیز دونوں خطبے عربی زبان میں پڑھنا آ نحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ احادیث مبارکہ سے بھی تابت ہے۔ حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنبہ متابعین تبع تابعین اور پوری امت اسلامیہ کامسلس عمل اسی پر ہے۔ اسی لئے عربی خطبہ مسنونہ کہلاتے ہیں جعہ کے موقع پر اس اجماع کو غیمت جانے ہوئے اگرکوئی مخص مقامی زبان میں کسی اصلاحی دہنیں کہلائے گی، چونکہ چاہے تو ہے اور کے گئی دوسے بہتھ ریخ طبہ مسنونہ کا حصرتیں کہلائے گی، چونکہ

خطبه مسنوند عربی میں موتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

وعربی بودن نیز بجهت عمل متر مسلین در مشارق ومغارب باوجود آکددر بسیار سے از اقالیم مخاطبان مجے بود عد (معنی شرح موطام س۱۵)

اور خطبہ جمد مربی زبان میں دیناست ہے چونکدوزاول سے آج تک مشرق ومفرب کے تمام مسلمانوں کا ممل کی ہوتے ہے۔ کے تمام مسلمانوں کا ممل کی ہے، باوجودید کہ بہت سے علاقوں میں سامعین مجمی موتے ہے۔

مرآج کل کے بعض فیرمقلدین ایک خطبه مقامی زبان میں اور دوسرا عربی میں دیتے ہیں جوکسآ محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور عمل صحابہ سے تابت نہیں ہے۔(۱)

(۱) والمحتح رہے کہ صحرات فیر مقلدین اپنے اس گروی شعار کو فدائی رنگ دینے کے لئے مخلف صلے بہائے ترافیع میں مشلکا

ا- خليه كا مقعد دمنا وهيمت اور تذكير موتا ب- للذا اكر سامعين عربي زبان جانع مول تو خطبه كاب مقعد حاصل ندموكا-

#### تجزیه:

(الف)اسلای تعلیمات سب حرب وجم کے لئے ہیں۔آ خصور صلی الشدعلید دسلم اور صعرات محابد من الشدعند کو بھی اس بات کاعلم تھا کہ ان کے بعض یا سب بخاطب مجمی ہیں (بقیبا سی صفریر) (بقير سابقه منحه) پر بھی انہوں نے جعد کے دولوں خلیے حربی میں دیے، الفرض ایک خلب مقامی زبان اور دسراحر نی زبان میں دینا مدیث شریف سے تابت فیس ہے، لبذا جواصول خیرالقرون میں غیر عر ني خلبه كامعيار فيس بن سكاوه آج كل فيرحر في خلبه كامعيار و دار كو تحرين سكا ب؟

(ب) مندرجه بالا اصول قرآنی نقله نظر ، محم محمی میں ب چنک قرآن کریم انسانیت کی رہنمائی ہدایت اورمومظیعہ وقصحت کے لئے نازل ہوا۔

ارشادربانی ہے:

يا ايها الناس قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور و هديٌّ ورحمة للمؤمنين- (يونس: ٥٤)

کویا قرآن کریم کا حربی ش موناس کے موحظہ وہدایت کے لئے ہونے کے منانی کیس ابدا

خلبه مسنون کا حربی میں ہونا بھی اس کے موحظ معد وہیجت ہونے کے منافی فیل ہے۔

(ع) اكرمقاى زبالول من خلبدين كالبيادية لمركد مامين كوسجمانا مقسودب

لو محرودلون خليمقاى زبان مس وين ما يئس جب كهنوه غيرمقلدين بحى أيك خلبه مقامي زبان ش اور ودمراحر لی ش دسیتے ہیں۔ آخر کی اصول ووسرے حرلی خلیدش کیون کیس چال اب یا توب خدرا خداصول مح تين بايالفرض اكري سبة فيرمقلدين اس يمى يداعل فيس كريد

٢- اگر جد يزهاني والافض عربي ش خليد يزيدي نيل سكا تو بحراس جودي كريش نظرمقاي زبان می خلبه برد لے حرات احتاف کاراع اور منتی به مسلک می یک ہے۔ واقع رہے کہ

غیر مقلدین صفرات کو جب ایک شطبه مقامی زبان ش ادر دوسرا حربی ش پژ<u>یمن</u>ے کی کوئی دلیل قراً ن وسنت وأ الرمحابرض الدمنم في المعنى في وحفرات احتاف كاس مسلك كاسهارا لين

کی کوشش کرتے ہیں۔

(الف) حغرات احتاف كاراع وملتى برمسلك مجوري كى حانت سے متعلق ہے۔ بكى دجر ہے كرتمام احتاف کے مال دونول مسنون خطب حربی میں بڑھے جاتے ہیں۔اب فیرمقلدین اس سے کو کر استدلال كرسكت ييں چاكدان كے بال مجودى كاكوئى كيلونيس باس لئے كدان كے خليب دوسرا خطبر في على ال يرجة إلى فيرمقلدين كاموقف ال تعطر نظر يمي القف ب كده ایک ظبرمتای زبان ش اور دوراعر فی علی پڑھے ہیں۔ جب کداحتاف کے بال مجودی کی حالت ش جومئله بوه بيب كدولول خليمقامي زبان شي مون ـ

(ب) صرات احتاف چ تكدمديث يمل كرت بن الذاه وست كمطابق (بقيا كل سفري)

# WITT SOURCE STATE OF THE STATE

#### (۲۰۳)رکعات جعه

م اسنت ، ۲ فرض ۲۰ سنت

جوض جد کے لئے آئے یا تو گھرے چار منتیں پڑھ کرآئے یا خطبہ شروع ہونے سے
پہلے پہلے پڑھ لے، دوران خطبہ منتیں نہ پڑھے بلکہ باادب ہو کر خطبہ کی طرف منوج درہ ، پھر
دورکھت فرض نماز پڑھے جس میں امام بلند آ واز سے قر اُت کرے نماز جعد کے بعد ارکھتیں یا
ہم کھتیں یا چورکھتیں پڑھے چونکہ یہ جنوں عمل آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کم کی سنت ہے اور
مختیں یا جو اکھتیں پڑھے جا کہ مطابق آپ نے یہ رکھات ادا فر مائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چھ
رکھتیں پڑھ نے تا کہ تمام احادیث بیمل ہوجائے اور چورکھتوں کا تواب بھی ل جائے۔

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلّم قال من اغتسسل لـم الـى الجمعة فصلى ما قنر له لم انصت حتى يفرغ من خطبته لم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل للالة أيام.

(مسلم : فطيل من استمع وانصت للخطبة)

حفرت الوہریرہ دمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی اکرم سکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے قسل کیا پھر جعہ کے لئے آیا، پھر جنٹی فٹل نماز اس کے مقدر میں تھی اس نے پڑھی پھرامام کے خطبے سے قارغ ہونے تک خاصوش رہا، پھرامام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے دس دنوں کے گنا وسفیرہ معاف کردیے جائیں گے۔

عن ابراهيم قال كانوا يصلون قبلها اربعاً.

(مصنف ابن ابی شیبه. ج ۱ . ص ۱۳۱)

(بقیر مائقد صنی ) دونوں مسنون خطی حربی علی پڑھتے ہیں اوراس موقع پرلوگوں کے اجماع کے پیش نظر
مقائی زبان عمل کچو تقریر مجی کر لیتے ہیں کین اس تقریر کو خطبہ مسنونہ قر ارفیس دیے۔ اگر آجا کے
فیر مقلدین کو احتاف کے مسلک کوئی بنیا دینانا ہے تو بھر انہیں بھی ایسائی کرنا چاہیے ، کین ان کا تو
قصدی خرالا ہے وہ اپنی بنیا فی اردو کی تقریر کو پہلا مسنون خطبہ قر اردیے ہیں۔ حالا تھدیارے نبی
صلی اللہ علید وسلم کی بیاری سنت عمل تو پہلا اور دومر ابر دو خطبہ حربی عمل ہوتے تھے۔ دواہ کہ اللہ
تعالی انہیں بھی دونوں مسنون خطبہ مسنون زبان عمل پڑھنے کی تو فی مطافر مائے۔ آئین۔

صرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرات محابہ رضی الله عنہم نماز جعدے پہلے جار رکعت پڑھاکرتے تھے۔

عن مسالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين. (مسلم: الصلاة بعد الجمعة)

حضرت سالم این والدی نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملی الله علیه وسلم جعد کی دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

عن أبى هريسة وطسى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعنها اديماً.

(مسلم: الصلاة بعد الجمعة)

حضرت الد ہریرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جعہ پڑھ لے تواس کے بعد جار رکھتیں پڑھے۔

عن عطاء أنه رأى بن عمر رضى الله عنهما يصلى بعد الجمعة فينحاز عن مصلاه الذى صلى فيه الجمعة قليلاً غير كثير، قال فيركع ركعين قال ثم يستنى أنفس من ذلك فيركع اربع ركعات قلت لعطاء كم رأيت بن عمر يصنع ذلك؟ قال مراراً.(ابو داؤد: الصلاة بعد الجمعة)

حضرت مطاوفرماتے ہیں کہ انہوں نے مہداللہ بن عمر صنی اللہ عنما کو جعدے بعد نماز پڑھتے دیکھا کہ جس مصلے برآپ نے جعد پڑھا ہے اس سے تعوز اسا ہث جاتے تھے۔ پھر دور کعتیں پڑھتے ، پھر جار رکعتیں پڑھتے تھے۔

میں نے معرت مطاوے ہو چھا کہ آپ نے ائن عمر رضی اللہ حتما کو کتنی دفعہ ایسا کرتے دیکھا۔ انہوں نے فر مایا کہ "مہت دفعہ"

الغرض، دوایت نمبرا، اورنمبرا سے معلوم ہوا کہ جھ کی ان بایرکت گھڑیوں بھی جھٹی زیادہ نماز پڑھ سکے پڑھے البذا خطبہ نٹروع ہونے سے پہلے کم اذکم چارد کھات آو پڑھ ہی لے۔ روایت نمبرا میں جھ کے بعد دورکھت۔

روايت تمبرا ش جا زركعت اور

روایت نبره میں چورکعت کا ذکر ہے جو کہ خاف اوقات میں آپ سلی الله عليه وسلم

سے ثابت ہے۔

ای کے امام این جمید قرماتے ہیں:

وصبح أنه صبلي الله عبليه وسلم قال من كان مصلياً بعد الجمعة فيليصيل أربيعاً، وروى الست ركعات عن طائفة من الصبحابة رضي الله عنهم. (مختصر فتاوي ابن تيمية. ص 9)

نی اکرم ملی الله علیه وسلم سے تابت ہے کہ آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کے بعد چارد کھات پڑھنی چاہئیں اور حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چور کھات بھی منتول ہیں۔

#### (۲۰۴۷) نماز جمعه شن مسنون قرأت

عن عبيدالله بن عبدالله قال كتب الضحاك بن قيس الى النعمان بن بشير ليساً له أى شيء قرأ رسول الله يوم الجمعة فقال كان يقرأ هل اتأك. (مسلم: ما يقرأ في يوم الجمعة)



حضرت عبیداللہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ضحاک نے نعمان بن بشیر سے تحریری طور پر پوچھا کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (سورہ جمعہ کے علاوہ اور) کون می سورہ پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے بتایا کہ مجمروہ سورۃ حمل ا تاک پڑھا کرتے تھے۔

# تمازتراوت

## (۲۰۵) تراوت کی تعریف

قال بن حجر رحمه الله: التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة، كتسليمة من السلام، سميت الصلوة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم اول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. (فتح البارى: كتاب صلوة التراويح)

بین کل تسلیمتین. (فصح الهاری: کتاب صلوة التراویح)
تراوح ترویجه کی جنح ہاور ترویج بمعنیٰ ایک دفعه آرام کرنا، جیسے تسلیمہ بمعنیٰ ایک
دفعہ سلام پھیرنا اور رمضان کی راتوں جس باجماعت نماز کو تراوح کہاجاتا ہے۔ اس
مناسبت سے کہ ابتداء جب صفرات محابر منی الله عنم کا انفاق اس امر پر ہوگیا تو وہ ہر دو
سلاموں کے بعد (چار رکھت کے بعد) کچھ آرام کرتے تھے۔ (واضح رہے کہ خووتر اوح کی میند بتلار ہاہے کہ تراوح کی رکھات آ ٹھے سے زائد جن چوکہ چار رکھت، ایک ترویجہ
اور آٹھ رکھت ، ترویحت بارواوراس سے زائد رکھات تراوح)

#### (۲۰۷) نمازتر اوت عبد نبوی میں

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال، قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعنى

من المحروج إليكم إلا انى خشيت أن تفرض عليكم قال وذلك في رمضان. (مسلم: الترغيب في الصلوة التراويح)

حضرت عائشد منی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے (رمضان کی) ایک رات مجد میں نماز تراوح پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز تراوح کی ہور دوسری رات کی نماز میں شرکا و زیادہ ہوگئے۔ تیسری یا چوتی رات آپ نماز تراوح کے لئے مبحد میں تشریف نہ لائے اور میں ای ڈر فیل اور میں ای ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نمازتم پر رمضان میں فرض نہ کردی جائے۔

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان أو احتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبى بكر رضى الله عنه وصدرًا من خلافة عمر رضى الله عليه على ذلك. (مسلم: الترغيب في صلاة التراويح)

حضرت الوہررہ رضی اللہ عنہ کہتے جی کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترخیب دیتے وجوب کا تھم نہیں۔ آپ فرماتے جو شخص رمضان کی راتوں میں نماز تر اور ک پڑھے اور وہ ایمان کے دوسرے نقاضوں کو بھی پورا کر دہا ہوا ور تو اب کی نبیت سے بیمل کرے تو اللہ تعالی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیں گے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک بھی ممل رہادو رصد بقی اور ابتدائی عہد فاروتی میں بھی بھی ملر ہا۔

ان احادیث سےمعلوم ہوا کہ

۱-رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صرف تین دفعہ سجد میں آ کر باجماعت تر اوس پڑھی۔ ۲- پور ارمضان تر اوس کر پڑھنا باعث اجر وثو اب ومففرت ہے۔ ۳- نماز تر اوس کی تعداد مقرر نہیں فرمائی۔

امام این تیمید فرمات میں

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه

Tra Societies So

وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطا.

(فتاوی بن تیمیة مصریة. ج۲.ص ۱ ۴ ۳) جس شخص کامیه خیال ہو کہ نی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے تراوی کی کوئی تعداد مقرر کی ہے جس میں کی بیشی نہیں ہوسکتی تو وہ فلطی پر ہے۔ خود علامہ شو کانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

والحاصل ان الذي دلت عليه احاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان، والصلوة فيه جماعة وفرادي فقصد الصلوة المسماة بالتراويح عل عدد معين وتخصيصها بقرأه مخصوصة لم يرد به سنة. (نيل الاوطار. ج٣ ص٢٣)

خلاصه کلام بدہ کدمسکدتراوت کی تمام روایات میں نمازتر اوت کی ان کا با جماعت یا تنہا پڑھنا تو ہا ہے اسکی کی تعداداوراس میں قر اُت کی تعیین آنحضور مسلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔



# تمازتراوت خلافت راشده ميس

(٢٠٧) عبد صديق كامعمول حسب سابق ربااوراوك اينظور برعبادت كرت رب-(٢٠٨) دور فاروقي

رمضان کی تمام راتوں میں عشاہ کے فرائن کے بعد وتروں سے پہلے باہما عت مماز راور کی میں قرآن کی کرنے کا با ضابطہ سلم جدفار وتی میں شروع ہوااور ہیں رکھت تراوی پڑھی جانے لگیں اور حضرات محابر ضی اللہ عنہم نے ای کیفیت پرای تعداد میں تراوی پڑھیں اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اسلاف محابر اسلاف تا بھین واسلاف فقہا وامت کا بھی بی معمول رہااور حمین شریفین میں آج تک اس پھل ہور ہاہے، چونکہ آخون وصلی اللہ علیہ واوی کی ترفیب تو دی ایکن ان سب تعمیلات کی وضاحت نفر مائی بتا کریفرض نہ ہو جا کی ترفیب تو دی ایکن ان سب تعمیلات کی وضاحت نفر مائی بتا کریفرض نہ ہو جا کی میں اس لئے مواج شاس رسالت "لسو کسان بعد می نفر مائی بتا کریفرض نہ ہو تا کہ وہ اسلام عقاع ہونے کے بعد اب محبوب ومرفوب عمل کو باضابط شکل دی، چونکہ وی کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد اب فرضیت کا خطرہ نہ تھا۔

ان سب کے باوجوداس مقدس وباہر کت مہینہ ہیں بعض لوگ کا بلی (۱) کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صرف آئے درکعتوں پر ہی اکتفاء کر لیتے ہیں، مزید میر کدایے اس عمل کے

(۱) واضى رب كر ۱۲۸ احدى مشهور غير مقلدعالم مغتى مجرحسين بنالوى رقمة الشرعليان بهلى وفعه بإضابط طور پرييخة كى جارى كردياكما تحدركعات تراوت سنت اور بين ترادت بدعت بساس انو كف توسست مسلمانان به عرض اضطراب كالبردور محى علائق الل سنت في اس كدو بي (بقيرا محل سند پر) کے خلف علی بہانے تراشی ہیں، مثلا یہ کہ ہیں رکعت کی تعداد صرب عررضی اللہ عند کے دور ظلافت میں مقرر ہوئی، یہ عجب زالی منطق ہے کہ عہد فاردتی میں تراوی کی کیفیت تو قابل تعول ہو، لیکن تعداد کل نظر، چوکلہ

۱- پورارمضان تراوح پر هنا۔ ۲- تراوح کامنتقل باجماعت پر هنا۔ ۳- بیس رکھت تراوح پر هنا۔ ۴- رمضان میں وتر باہماعت پر هنا۔

(بقيه مابقه صني) بهت بي كماحتى كه ١٣٩٠ عن مشهور فيرمقلد بزرگ عالم مولانا فلام دسول صاحب كليد ميال عُلُوك الوالدني كال لو عارد كلماء ووال فوع كالجويد كرت بوع كليع بين: "مثل كتابول كداس مدعث كم مطابق جس عن آتاب كتم عن عبر الركون فض موك في بوسكا، جب كك كدين (يعنى صفرت محصلى الشرعليدوسلم) اس ك بال باب اولاد تمام لوكول يزاوه مجوب ندموجاوس اورآ مخصوصلى الدعليدوسلم سعذ ياده مجت مون كى طامت برسي كرجم آب کے خلقائے ماشدین رضی الشعنم کی سند کی جروی می کریں اور آپ کے ارشاد کرا می کہ "ان کی سنت کومضوطی سے بکڑ داوراس کوداڑھوں سے مضوط کرد۔" کواٹی آ محموں کے سامنے محص شدر کے کم بمتى كى ديدسے صرف كياره دكھات براكتفاكرتے ہوئے معزات محابدكرام دخى الله منم كے عمل كو بدحت قراردی اوران کے اعدام برطن کریں اور تھیس رکھات بڑھنے والوں بھول مشرکین اوراسے آ با واجداد کی تخلید کرنے کی چوٹ کریں اوراس باب میں ہماری مہلی دلیل آ مخضرت ملی الشعليد وسلم كى مديش بي كرفشاكل على ان يعمل كسابعا في امر بادردوري وليل معرات محاركرام، تابين ائماربداورمسلمالوں كى يدى عاصت كاعمل ب جوحفرت عرفاروق رضى الشرعة كدور ے لے کراس وقت تک مشرق ومغرب میں جاری ہے کدو تیس رکھت ہی پڑھتے رہے ایس پخلاف اس عالی مفتی ( بٹالوی ) کے کہ وہ اس ممل کو بدعت اور مخالف سنت کہتا ہے اور مدے تجاوز کرتا ہے۔" مريد كلينة بين كريد منتى سينزوري كرساتوسندى وروى كرف والول كمل كويدهت كهتاب اورحغرت عمروضى الشعند كيذماند سيدحغرات محابدوضى الشعنبم تابيين والترجيحة ين اورمشرق ومغرب كے علاء كى بهت برى بعاصت كو قالف سنت قرار ديتا ہے، بلك اس مغتى نے بات يمال تک پڑھادی ہے کہان حفرات کے اس عمل کو تعریبناً مشرکین کا قبل کہتا ہے اوران کو اپنے آباء اجدادى تليدكاعال قراردياب-(ظامرسول-رسلد تراوي مسام ١٨ م٠٥)-

www.besturdubooks.net

WITT South Brown Silis

آخريسب كي عبد فاروتي من شروع موال ملاحظه مو

عن عبد الرحمن القارئ أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أو زاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط، فقال عمر، والله إنى لأرانى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبى بن كعب، قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلوة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه التي تنامون عنها افضل من التي تقومون يعنى آخر الليل وكان الناس يقومون أوله.

(موطا مالك : ماجاء في قيام رمضان)

عن يـزيسد بـن رومـان ألـه قال كان النّاس يقومون في زمان عمر بن الـخـطـاب رضـي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. ( 1 ) (موطا مالكـ : ماجاء في قيام ومصان)

(۱)عن السائسب بن يزيد أنه قال امر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري ان يقوما للناس بأحدى عشرة ركعة... الخ اس روايت كي بياد رايض لوكول كوشر بواكر عزت عرض الشعندن كياره (بقيرا كل مفرير)

حضرت یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرات صحابہ تیس رکعت ادافر ماتے تھے۔

روى البيه قى فى الممعرفة عن السائب بن يزيد كنا نقوم فى زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر.

(اسنادہ صحیح) (زیلعی: نصب الو آیة. ج۲. ص۱۵۳) بہلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المعرفۃ میں نقل کیا ہے معزت سائب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معزت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہم ہیں رکعت تراوت کا دروتر پڑھاکرتے تھے۔

# امام ابن تيميدرهمة الله عليه كالمحتيق

فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلى بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث. (الفتاوى المصرية. ج٢. ص ١ ٠٩)

(بقير ما بقصفى) ركعت راوح كاتكم دياحالا تكم فوداس روايت كى كيفيت بيس كد:

ا- بي صديث تمن طرح بي منتول ب، ايك عن اكيس كاذكر بيدومرى عن كياره كا تيمرى عن تيره كا ، فا بر به كداس عن سي مح تواكي قول به اوروه موطاك شرح عن زراق في في المياب ب "قال بن عبد البرروى غير مالك في هذا الحديث أحد و عشرون وهو الصحيح --

کہ امام مالک رحمة اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے راویوں نے معرت سائب کی ای روایت میں اکیس تراوی کاذکر کیا ہے اور یکی مجے ہے۔

۲- ظاہر ہے جب ایک بی روایت میں تین الفاظ معقول ہیں اور ایک مجھے ہے تو باتی فلد ہوں گے۔ این عبد البرنے اس کی بھی تو ضبعے تعیین کردی فرماتے ہیں

الا أن الاغـلـب عـندى أن قوله احدى عشرة وهمـ (زرقاني شرح موطا-ج اـ ص٣٥٣، قيام رمضان)

کر میرے نزدیک زیادہ غالب بی ہے کہ گیارہ کا ذکروہم کی بنیاد پر ہواہے۔

۳- حعرت سائب کی بیمل والی روایت میں ہیں رکعات تر اُوت کا ذکر ہے جو قرینہ ہے کہ حعرت سائب کی ہیں تر اوت کے والی روایت ہی مجھے ہے۔

جب حغرت عمر رضی الله عنه نے لوگوں کو صغرت ابی بن کعب رشی الله عنه کی امامت ش جمع کیا تو وہ بیس رکھت تر اوت کا ورثین وتر پڑھاتے تھے۔

فلما كان عمر رضى الله عنه جمعهم على امام واحد وهو أبى بن كعب الذى جمع الناس عليه بأمر عمر بن الخطاب، وعمر هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول صلى الله عليه وسلم عليكم يسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالتواجد يعنى الأضراس لأنها اعظم في القوة وهذا الذي فعله هو سنة.

(فتاوی ابن لیمیة. ج۲۲. ص۲۳۳)

حضرت عمروضی الله عند نے سب محابدوضی الله عندم کو حضرت آبی بن کعب وضی الله عندگی الله عندگی الله عندگی الله عندگی الله عندگی الله عند فلفا و داشدین جس سے جی جن کی بایت آ شخصو و ملی الله علیه و ملم نے فرمایا ہے کہ عمری سنت اور میرے ہدایت یا فتہ خلفا و راشدین کی سنت پڑکل کرواوراس کوواڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے دکھو۔امام این تیمید تقربات جی کہ نیاب ملی الله علیه و کم نے داڑھوں کا ذکراس لئے کیا کہ داڑھوں کی گرفت مضبوط ہوتی ہے۔الغرض حضرت عمرضی الله عند کا بیافتدام عین سنت ہے۔

#### (٢٠٩) ميدهاني

خلیفه راشد حضرت مثان و والنورین رمنی الله عنه کے عبد مبارک بیس بھی ہیں تر او تک کامعمول رہا۔

عن سائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقرؤن بالمئين. وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. (رجاله ثقات : آثار السنن) (بيهقي : عدد ركعات القيام في رمضان)

حعرت سائب بن یزید فرماتے ہیں کہ حعرت عمر رمنی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حعرات محاب رمضان میں ہیں رکھات پڑھتے ہے اور ایک سوسے زائد آیات والی سورتیں پڑھتے ہے اور ایک سوسے زائد آیات والی سورتیں پڑھتے ہے اور معرت عمان رمنی اللہ عنہ کے دور میں تو بعض لوگ شدت قیام کی

KITO DE COMPANION DE COMPANION

وبرے لائمیوں کا سمارالیا کرتے تھے۔

#### (۲۱۰)عهد على رمنى الله عنه

غليغه داشد حعزت على رضى الله عنه نے بھى اسپنے مبارك دور خلافت بيس بيس تر اور ك يزعن كأعم ديار

عن عبسنالوحمن بن أبي سلمي عن على قال دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين ركعة قال وكان على يوتر بهم.

(بيهقى: عدد ركعات القيام في رمضان)

حفرت عبدالهمن فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے دمضان بیس قراء حضرات کو بلایا اوران میں سے ایک کو حکم ویا کہ لوگوں کو پیس رکھت تر اوت کے بڑھائے۔ عبدالرحن كہتے ہيں كدور صرت على ير حاتے تھے۔

عن شتيـر بـن شكل وكان من أصحاب على رضي الله عنه اله كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث. (قال البيهقي وفي

ذلك قوة) (بيهقي : عدد ركعات القيام)

حنرت على دخى الله عند كے ساتھيوں بيس سے حضرت فتير بن شكل دمغمان بيس بيس ركعات زاورج اور تين وتريزهات تعي

#### (۱۱۱) حغرت ابن مسعود رمنی الله عنه کاتمل

آ مخصنور ملی الله علیه وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنه بحی بین زاور کورها کرتے تھے۔

قال الأعمشَ كان (ابن مسعودٌ) صلى عشرين ركعة ويوتر بثلث.

(مروزی : قیام اللیل. ص۱۵۷)

حعرت أعمث فرمات بين كم حعرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كالمعمول بمي میں، کعات ر اور کاور تین ور پڑھنے کا تھا۔



# (۲۱۲) جمهورمحاب رمنی الله عنهم اور الل مکه کاعمل

امام ترقدي فرماتے بين:

واكثر اهل العلم على ما روى عن على رضى الله عنه وعمر رضى الله عنه وغيرهما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة، وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا ادركت ببلننا بمكة يصلون عشرين ركعة.

(ترملی : ماجاء فی قیام شهر رمضان)

کہ جہورالل علم کا مسلک وہی ہے جو صغرت علی رضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ وو گھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ تر اور کا جس بیس رکعات ہیں۔ صغرت سغیان تو ری ، این مبارک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیس نے اہل مکہ کوہیں رکھات پڑھتے و یکھا۔

واضح رہے کہ جمہور کے علاوہ بعض صفرات مدینہ منورہ بیں اکتالیس رکعات تراوی پر حتے تھے جیسا کہ ترفدی نے بھی نقل کیا ہے جس کا پس مظر صفرت واؤ دین صیبان رضی اللہ عند کی روایت کے حاشیہ بیل ملاحظہ ہو کہ وہ بھی بنیادی طور پر بیس رکعات ہی پڑھتے تھے۔ بہر حال امام ترفدی نے بھی اہل مکہ واہل مدینہ بیس سے آٹھ تر اور کا پر کسی کاعمل نقل نہیں کیا۔

#### (۲۱۳)اجماع اسلاف امت

حضرت محابد رضی الدُعنهم و تابعین رحمة الدُعلیهم و فقها وامت رحمة الدُعلیهم كا القاق ہے كه رمضان میں بیس تر اور كسنت ہے۔ابن قدامه فرماتے ہیں۔

والسخت از عند احمد فيها عشرون ركعة وبهذا قبال الثودي، واستدل بان عمر دضي الله عنه لما جمع الناس على ابي كان يصلى بهم عشريس ركعة، ورواية مالكب عن يزيد بن رومان (كمامر) ورواية علي (كسما مس) ويقول، وهذا كالإجماع. وما كان عليه اصحاب رسول الله

صلى الله عليه وسلم أو في وأحق أن يتبع.

(ملخص، المغنى، ج٢. ص ١٣٩، صلوة التواويح) اورامام احدر تمة الله عليه كي بال پنديده من بيس ركعات كاب اور معزت ثورى بحى يكي كتيم بين اوران كي دليل بيه كه جب معزت عروضي الله عنه في صحاب رضي الله عن بر

عنهم کو حضرت انی بن کعب کی اقتداه ش جمع کیا توده بیس رکعات پڑھتے تھے۔ نیز حضرت امام احمد کا استدادال حضرت پڑیو والی رضی اللہ عنها کی روایات ہے ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ مل وی احباع کے لائق ہے۔

وري مـحـمـد بـن نـصـر عـن طـريق عطاء قال ادركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة والوتر ثلاث ركعات.

(مروزی : قیام اللیل. ص۵۵)

محمہ بن تھرنقل کرتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فرمایا کہ بیس نے حضرات محابہ کو رمضان بیں ہیں تراوت اور تین رکھت وتر پڑھتے ہوئے پایا۔ اس کہ رمیع میں مسلم میں نہ میں ہیں۔

علامينووي شرح ملم من فرماتي بين:

والمراد بقيام رمضان صلوة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها وإختلفوا أن الأفضل صلواتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد فقال الشافعي وابوحنيفة واحمد وبعض المالكية وغيرهم، الافضل صلوتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة، واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة.

(هرح مسلم للنووی، ملخص، التوهیب فی قیام دمنهان)

کدتیام رمفان سے مراد تراوی ہے اور تمام علاء منق ہیں کہ یہ تماز اللہ تعالی کی محبوب ہے البتہ اس میں کچھ اختلاف ہے گھر میں اکیلا پڑھتا بہتر ہے یا مجد میں باجماعت؟ تو امام شافی وابوطنیفہ واحر بیض مالکیہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ باجماعت پڑھتا بہتر ہے چونکہ صغرت عمرضی اللہ عنداور صفرات محابدرضی اللہ عنم نے باجماعت پڑھتا بہتر ہے چونکہ صغرت عمرضی اللہ عنداور صفرات محابدرضی اللہ عنم نے ایسانی کیا اور اس پرمسلمانوں کی مطابری عادی ہے۔ حتی کہ بیمسلمانوں کی مطابری کا عمری

علامات میں سے ایک علامت ہے۔

نيز علامه نووي فرماتے بيں:

إعـلم أن صلوة العراويـح سـنة بـاتفاق العلماء وهي عشرون ركعةً يسلم من كل ركعتين. (الأذكار. ص٨٣)

جان لوکہ نماز تراوت کے سنت ہونے پر تمام علاء کا اجماع ہے اور بیدیس رکھات ہیں۔جن میں ہردورکھت کے بعد سلام پھیراجا تا ہے۔

عن داؤد بن الحصين انه صمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في لممان ركعات، فإذا قام بها في النتي عشرة ركعات رأى الناس انه قد خفف. (قال الباجي ادركت الناس اى المسحابة) (قلر القراءة في رمضان)

حضرت واؤد أعرج سے تقل كرتے جن كه بل نے تمام محاب رضى الله عنهم كواس كيفيت بل و يكما كدوه رمضان بل كفار كے لئے بدوعا كرتے ہے، نيز به كهام مورة بقرة تراوت كى آ تحد ركعات بل كهل كرتا تھا اور اگر كمى باره ركعت بل كهل كرتا، تو حضرات محابد منى الله عنم بجھتے كه تح اس نے اكلى نماز برحائى۔

اس روایت سے بینجی واضح ہوا کہ صرات محابہ رمنی اللہ منم کی نماز تراوی آئھ۔
رکھت سے زائد ہوتی تھی جب کہ دوسری روایت بیل تعریج ہو چکی ہے کہ سب ہیں رکھت
بی بڑھتے تھے، لہذا ہمیں بھی بیارے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کے فرمووات کی روثی بیں
سے جمعین صفرات محابہ رمنی اللہ عنہم کے مستقل اور متفقہ عمل کے مطابق ہیں رکھات
تراوی پڑھنی جائے۔اسلاف تا بھین (ا) واسلاف فتہا وامت نے بھی ایسانی کیا۔

<sup>(</sup>۱) حطرات تا بھین کے دور میں بعض اہل مدینہ کا میش معقول ہے کہ وہ چیتیں یا چالیس رکھات پڑھا کرتے تھے۔

اس عمل کی تفسیلات سے واقف ہونے کے بعد واضح ہوتا ہے کہ بیر صفرات بھی بنیادی تر اور کا جیں رکھت کے بی قائل متے اور ہاتی زائدر کھات پڑھنے کا قصر (بقیدا کے صفر پر)



# فمازتراوت كي چودوسوساله تاريخ

حرم کی شریف

کم کرمہ یں معرت عررضی اللہ عنہ کے زمانہ ہے آج تک مسلسل ہیں تراوت کا معمول چلا آر ہا ہے۔ اور کی معمول چلا آر ہا ہے اور کی بھی دور یس ہیں ہے کم یازیادہ تراوت کا بھا صد پڑھنا تاریخی طور پر قابت ہیں ہے۔ ای لئے آج کل بھی حرم کی شریف ہیں ہیں تراوت عی پڑھی جاتی ہیں، اما شافق الل کم کامعول تقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

"واحب إلى عشرون، لأنه روى عن عمر رضى الله عنه وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث". (الأم ج ١ ص ١٣٢)

مجھے ہیں تر اوت کی پڑھنا اس لئے پہند ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی معقول ہےاورانل مکہ کا بھی عمل ہے نیز وہ بھی تین وتر پڑھتے ہیں۔

(باتيرمايتم في) المن تدامر في كرك في المنافعل اهل المدينة الأنهم أرادوا مساولة أهل مكة فإن أهل مكة كانوا يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين فجعل أهل المدينة مكان كل سبع اربع ركعات وما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى واحق أن يتبع-

(المغنى - ج ٢ - ص ٩ س ا - صلوة التراويح) بعض الل الم فرمات بين كمالل مدين في الل كمدكرما تعد واب على برابرى كه لخ ايما كياء جوكمه الل كمد برجاد ركعت كه بعدا يك طواف كرايا كرت حقوالل مدينة في طواف كى بجائع جاد ركعت يزمنا شروع كين ساس سب كه بادجود جن جزير ملف محاب كاهل بوده اجام كذيادة قائل ب Win South Book South Single Sou

الم ترزی الل مدین کاعل نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

"وأكثر اهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة، وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك، والشافعي، وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة. (تومذي : ماجاء في قيام رمضان)

اکثر الل علم کا وی مسلک ہے جو حضرت عرفظی اور دوسرے محابہ کرام سے منقول ہے کہ تر اور کا بیاں کہ اسک ہے جو حضرت عرفظی اور دوسرے محابہ کرام سے منقول ہے کہ تر اور کا بیاں رکھت ہیں۔ قول ہے۔ امام شافئی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ الل مکہ ہیں رکھات پڑھتے ہیں۔ الفرض معلوم ہوا کہ حضرات محابہ کرام رضی اللہ عندان کے بعد جمہور الل علم اور الل علم مکہ کا مسلسل عمل ہیں رکھات تر اور کی پڑھنے کا ہے۔

# حرم مدنی شریف

چدوہ سوسالہ تاریخی جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ افل مدینہ بھی ہیں تر اور تی تی پڑھتے تھے
البتہ بعض اوقات بیں چنیس رکعات اور تین ور پڑھنے کا قصہ یوں ہے کہ افل مکہ ہر چار
رکعات تر اور کے بعد والے وقفہ کوفنیمت بھتے ہوئے ایک طواف کر لیا کرتے تھے تو الل
مدینہ اس فنسیات و تو اب کو حاصل کرنے کے لئے طواف کے بجائے اس وقفہ کوفنیمت بھتے
ہوئے چار رکعات پڑھ لیتے تھے، گر ابن قدام تر ماتے ہیں کہ اس کے باوجود جس چیز پر
صفرات محابہ کرام کا عمل تھا وہ زیادہ احتاع کے قائل ہے۔ طاحقہ و : - (المنفی جاس ۱۲۷)
سعودی عرب کے نامور عالم مجد نبوی کے مشہور مدرس اور مدینہ منورہ کے موجودہ
قضی شخ عطیہ سالم نے مسجد نبوی علی نماز تر اور کی چودہ سوسالہ تاریخ پرعر بی میں ایک
مستقل کی جسے سالم نے مسجد نبوی علی نماز تر اور کی چودہ سوسالہ تاریخ پرعر بی میں ایک
کہ مجد نبوی علی تر اور کی ہور ہی ہوتی ہے تو بعض لوگ آٹھ درکھات پڑھ کری رک جاتے
ہیں۔ اس کا یہ ممان ہے کہ تھوتر اور کی پڑھ سا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جا تر نہیں ہیں۔ اس
طرر یہ وگر مہم میں نبوی علی بھی تر اور کی کے قواب سے محروم رہے ہیں ان کی اس محروی کو

سر نساز پیسب رسی کی در ایس کی در ایس کی در البتہ جو متعسب لوگ نماز و شبہات ختم ہوں اور ان کو بیس تر اور کی برحنے کی تو فق ہوجائے، البتہ جو متعسب لوگ نماز عشاء کے بعد ہی مجد بنوی سے اس لئے لکل جائے ہیں کہ وور دراز کی کی مجد بیل مرآ تھ تر اور کی پڑھیں گے تو ان کو بس اتنا کہدینا کافی ہے کہ مجد سے لکل کرند تم نے اس مدیث پر عمل کیا جس میں گھر جا کرنوافل پڑھنے کو افعنل کہا گیا ہے اور نہ ہی جمیں مجد نبوی شریف میں فار تراوی کا تواب طا۔ جہاں ایک نماز کی مجد میں ایک بزار نماز پڑھنے ہے ہجتر ہے۔

# پېلى مىدى يىن نماز تراوت

گزشتہ صفات میں خلافید راشدہ، اور بعد کے معزات محابہ رضی الله عنهم کاعمل تغییلا ندکور ہوا کہ آپ سب معزات مجدنیوی میں ہیں تراوی عی پڑھتے تھے۔

# (۲۱۷) دوسری تیسری صدی

هج عليه سالم فرمات بين:

منصبت المائة الثانية والتواويح ست وثلاثون وثلاث وتر، ودخلت السمائة الثالثة، وكن السمطنون أن نظل على ماهى عليه تسع وثلاثون بمافيه الوتر. (التواويح اكثر من الف عام ص ٢٣)

دوسری صدی میں مجھتیں رکھت تر اور کا اور تین وتر پڑھے جاتے ہتے اور تیسری صدی میں بھی وتر وں سمیت انتالیس رکھات اواکی جاتی تھیں۔

# (۲۱۸)چوتموی، یا نجوین اور چیمنی صدی

عادت التراويح في تلك الفترة كلها إلى عشرين ركعة فقط بدلا من ست وثلالين في السابق. (التراويح.....ص٣٢)

ان تین صدیوں میں چینیں کے بجائے مجرے میں رکھت راور کے پڑھی جائے لکیں۔

# (۲۱۹) آ محویں صدی سے تیر ہویں صدی تک

فكان يصلى التراويح أول الليل بعشرين ركعة على المعتاد ثم يقوم . آخر الليل في المسجد بست عشرة ركعة. (التراويح.....ص٣٧)

آ خری صدی میں حب دستور میں رکھات تر اور کی پڑھی جاتی تھیں اور پھررات کے آخری حصہ میں سولدر کھتیں پڑھی جاتی تھیں۔

> نویں صدی میں بھی بھی معمول رہا۔ (التراوی سیس ۴۹) دسویں صدی میں بھی بھی معمول رہا۔ (التراوی سیس ۹۰)

کیارہویں بارہویں اور تیرہویں صدی ش بھی یکی معمول رہا۔ (الر اوت ک ....میم۵۷،۵۳،۵۲)

#### (۲۲۰) چود س مدی

دخل القرن الرابع عشر والتراويح في المسجد النبوى على ما هي عليه من قبل وظلت إلى قرابة منتصفه. (التراويح....ص٥٨)

چوھویں مدی کے پہلے بھاس سال کے دوران مجدنوی میں تراوی کامعول حسب سابق رہا (کہیں رکعات بڑھی جاتی تھیں۔) چوھویں مدی ہجری کے آخری بھاس سالوں کے دوران مجدنوی میں تراوی کے معول کی بابت کہتے ہیں۔

ثم جاء العهد السعودى فتوحدت فيه الجماعة في المسجد النبوى وفي المسجد النبوى وفي المسجد الحرام للصلوات الخمس وللتراويح وعادت حالة الإمامة إلى أصلها موحدة منتظمة أما عدد الركعات وكيفية الصلواة فكانت عشرين ركعة بعد العشاء وثلاث وتراً وذلك طيلة الشهر ..... وعليه فتكون التراويح قد استقر على عشرين ركعة على ما يدل عليه العمل في جميع البلاد. (التراويح .....ص ٢٥)

دوسری نصف مدی بی سعودی حکومت قائم ہوگئی تو حرم کی شریف وحرم مدنی شریف بیں پانچوں نمازوں اور تر اور کے کومنظم کردیا گیا۔اب صورت حال یہ ہے کہ پورا رمضان عشاء کے بعد بیس تر اور کا اور تین وتر پڑھی جاتی ہیں۔اس طرح تر اور کا ہیں رکھت پڑھنا بالکل پختہ اور مضبوط ہو گیا اور دوسرے تمام علاقوں بیس بھی میں عمل جاری ہے۔

# (۲۲۱) نمازتراوت کا حنی امام

وكان الشيخ أسعد توفيق من ألمة الأحناف قبل العهد السعودى فأسنندت إليه صلوة العشاء ..... والشيخ أسعد هو الذي تولى صلاة التراويح. (التراويح. ص. • • ١. ص ٢٩)

سعودی حکومت قائم ہونے سے پہلے مخط اسعد تو فیل رحمۃ الله علیہ خنی امام تھے۔ سعودی حکومت نے بھی ان کے ذمہ عشاء کی نماز لگائی اور بھی مخط اسعد تراوی کی نماز بھی بڑھاتے تھے۔

# (۲۲۲) تراوت پر حانے کی کیفیت

يه دؤها قطيلة الشيخ عبدالعزيز فيصلى عشر ركعات في محمس تسليمات وتستمر إلى الساعة الثالثة إلا محمس دقائق أي تستغرق نصف مساعة تسماماً ثم يسدؤها قطيلة الشيخ عبدالمجيد في العشر ركعات الأعرى مباشرة يصليها بخمس تسليمات... فيكون العشرون ركعة كاملة بجزء كامل. (التراويح. ص 24. 24)

پہلے بچے عبدالعزیز پانچ سلاموں کے ساتھ دس تراوت پڑھاتے تے اور عربی وقت کے مطابق پانچ منٹ کم تین ہے تک نصف کھنٹ ش کھل کر لیتے ہیں پھر بھی عبدالجید فوران مرید دس تراوت کرٹرھاتے تے اس طرح روزانہ ہیں تراوت میں ایک پارہ کھل ہوجا تا ہے۔

#### (۲۲۳) پندرموس مدي

بندة ناچز فیمل عرض کرتا ہے کہ ۲۲مفر ۵ ۱۳۰ ه تک شخ عبدالسزیز اور شخ عبدالمجید مظلبها بقید حیات ہیں اور اس صدی کے گزشتہ چار سالوں میں بھی دونوں حضرات نے حسب سابق ہیں تر اور کی پڑھائی تھیں۔اس طرح حرم کی شریف میں بھی ہیں تر اور کا بی پڑھی گئی ہیں۔اللہ تعالی کے حضور وعا ہے کہ تمام مسلمان بھی حرمین شریفین کی طرح رمضان المبارک میں ہیں تر اور کر پڑھنے لگ جا کیں۔آمین

#### (۲۲۳)دوسوال

اس پوری تحقیق کے بعد شخص عطیہ سالم کیستے ہیں : www.besturdubooks.net

وفمي نهاية هلذا العرض التاريخي نستوقف القارئ الكريم لنتسائل معه هل وجد التراويح عبر التاريخ الطويل اكثر من الف عام في مسجد النبي عليه السيلام منية نشبأتها إلى اليوم قد اقتصوت على ثمان ركعات أو قلت عن العشرين ركعة، ام أنها أربعة عشر قرناً وهي على هذا الحال ما بين العشرين والأربعيـن، وهـل سـمـع قـولاً مـمن تبوؤا الفار والإيمان من قبلهم أو اللين سبقونيا ببالإيممان وليو من شخص واحديقول لا تجوز الزيادة على الثمان ركعات أخلنا بحديث عائشة رضى الله عنها.... وإذا لم يوجد طيلة تلك المسةمن يقول لاتجوز الزيادة على الثمان ركعات ولا وجدطيلة هله السمنسة من يقتصر على ثمان وكعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعةً، فإن أقل ما يقال لهؤلاء النين لا يرون جواز الزيادة على الثمان ركعات ولا يقتصرون على أنفسهم فيما ارتأوه بل يدعون غيرهم إليه فيقال لهم إن أتباع الأمة من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم وموافقة الجماعة من الـصـدر الأول إلى هـلما العهـد خيـر مـن المخالفة وخصوصاً من يصلي في المسجدومع الإمام. (العراويح.... ص١٠٨. ١٠٩)

اس تفصیلی تجوید کے بعدہ م اپ قراء سادلاتویہ ہو چھنا چا ہیں گے کہ کیا ایک ہزار
سال سے زائداس طومل عرصہ میں کسی موقع پر بھی ہے تابت ہے کہ مجد نبوی ہیں مستقل
آٹھ تر اور کے پڑھی جاتی تھیں؟ یا چلیں ہیں سے کم تراور کے پڑھتا ہی تابت ہو؟ بلکہ تابت تو
سیہ کہ پورے چودہ سوسالدور میں ہیں یا ہیں سے زائد تر اور کئی پڑھی جاتی تھیں۔
دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی صحافی یا ماض کے کسی ایک عالم نے بھی یہ فتوی دیا کہ آٹھ
سے زائد تر اور کے جائز نبیس میں اور اس نے صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اس
فقے کی بنیاد بعایا ہو؟

الغرض جب پورے چودہ سوسال دور ش ایک قائل ذکر فض بھی ایسانیس مل جس نے میہ فتو کی دیا ہو کہ آٹھ سے ذاکد تر اور کے جائز نہیں ،اور نہ بی ثابت ہوا ہے کہ مجد نبوی میں با جماعت مرف آٹھ تر اور کے اوا کی گئی ہوں تو پھر بھی جولوگ آٹھ تر اور کی پڑھنے پر معر ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں ہم ان سے مرف اتناع ض کردیتے ہیں کہ خلفا مواشد بن رضی اللہ Tro South to the second to the

عنہ کے دہانے سے لے کرآج تک کے تمام سلمانوں کے طرز پر راوی پڑھناان کی تالفت سے بہت بہتر ہے خصوصا اس مخص کے لئے جومبحد میں باجماعت تراوی پڑھے۔

#### (۲۲۵)ایک گلمان هیحت

رمضان جیسے باہر کت و مقد س مہینہ بیل رحمت اللی کا لا متابی سندر جوش بیل ہوتا ہے۔ جس بیل ایک رکعت کا قواب کم از کم سر گنا اور ہر ایک کے اخلاص وخشوع کی مناسبت سے سمات سوگنا تک بوحایا جاتا ہے اور اس سے بھی زائد جتنا اللہ تعالی جاہیں۔ مناسبت سے سمات سوگنا تک بوحایا جاتا ہے اور اس سے بھی زائد جتنا اللہ تعالی جاہدا ہو اس ناور فرصت بیل زیادہ موتی جتم کرنے کی کوشش کرنی جاہدے۔ ورنہ یقینا کھائے میں رہے گا وہ محت جو اس وقت بھی ستی کرے میا چرکی گروہی تعصب بیل جملا ہو کر اس سعادت سے محروم رہا ورکم عدو پر اکتفاء کر کے اللہ تعالی کی اس کرم نوازی سے استفناء کا جوت دے۔ جب کہ تیا مت کے دن ایک ایک نیکی کی ایمیت ہوگی۔ اب ہیں رکعت اور آئے تا کم از کم آؤ اب دیکھیں اور فیصلہ کریں۔

""+++ = -- x ++ = " x ++

14.A++ = 4+x17+ = 14+xA

تو بیں تراوح پڑھنے والے کو ضرف ایک ماہ میں کم از کم بیالیس ہزار رکھات کا تواب ملاہے۔( بلکراس سے بھی زیادہ)

جب كمآ تحدركعات كا تواب مرف سولد بزار آتحد و كسب، لبذا جميل زياده تواب والى راه افتلياركرني جائية ـ

#### (۲۲۲) بعض شبهات کاازاله

من شرسطور میں گزرا کہ تراوی کے معالمے میں صفرات محابد منی اللہ عنہم پورے رمضان میں میں رکعت تراوی بعد عشاء مجد میں با جماعت پڑھتے تھے، بعض لوگ ان سب تفاصیل سے متنق میں لیکن تعداد تراوی کے معالمہ میں وہ صفرات محابہ پراھا دکرنے کے بجائے اپنے ذاتی فہم پراھا دکرتے میں اور بجائے اس کے کہ اپنے ممل کوسنت کے تالح بنا کیں دوسنت کواپنے ہم ومل پر منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا۔ شبه ا – عن أبي سلمة رضى الله عنه أنه سأل عائشة رضى الله عنها كيف كانست صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة، يصلى اربعاً فلا تسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى اربعا فيلا تسسئل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثاً فقالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبي. (مسلم: صلاة الليل والوتر)

حضرت الوسلم في من تحضرت عائش وضى الله عنها سے بوجها كد رمضان شى رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تمازكيا ہوتى تقى؟ حضرت عائشہ وضى الله عنها نے بتايا كدرول الله صلى الله عليه وسلم رمضان شى اور رمضان كے علاوہ كيارہ دكھات سے زائد تبجد نہ ہوتے تھے۔ پہلے جار دكھات ہوجة جن كے حسن وطول كاكيا كہنا بھر جار دكھات ہوجة جن كے حسن وطول كاكيا كہنا بھر جا دركھات ہوجة جن كے حسن وطول كاكيا كہنا بھر آ ب تمن دكھات و تر ہوجة تھے۔ حضرت عائشہ نے دريا هت كياكہ يا رسول الله عليه والله عليه وقع بين وكون سے پہلے سوتے بين؟ آ ب نے فرمايا : عائشہ رضى الله عنبا برى آ كھيں سوتى بين ول بيوار د بتا ہے۔

#### جائزه

اس روایت کو آٹھر راور کے لئے بنیاد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن برصد یث تر اور کا پر منطبق میں ہوتی، چونکہ

ا-تراوئ صرف رمنمان بل پرهی جاتی ہے اوراس روایت بل الی نماز کا ذکر ہے جورمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔الفاظ صدیت ''فی رمضان ولا فی غیرہ'' سے کی واضح موتا ہے اوروہ تبجد ہے۔

اورچونکہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم رمضان ہیں عبادت کا زیادہ اجتمام فرماتے تھے۔ اس کئے حضرت الوسلمہ نے ہوچولیا کہ شاید رکھات تبجد ہیں بھی اضافہ فرمادیا ہوتو حضرت عاکشہ رمنی اللہ عنہا کے جواب سے واضح ہوا کہ تبجد ہیں آپ کا رمضان وغیر رمضان کا عمل کیساں تھا۔' آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے رمضان ہیں اجتمام کے لئے ملاحظہ ہو۔ قبالت عبائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره.

(مسلم: الاجتهاد في العشر الاواخر)

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا فرماتی جیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم رمنمان کے آخری عشرہ میں اتنی عنت کرتے کہ اس کے علاوہ اتنی محنت نہ کرتے۔

۲- یہ بیزی واضح حقیقت ہے کہ حضرات محابد رضی اللہ عنہم آنجناب سلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے خوب واقف تھے اور آپ کی حدیث کا مسیح فہم رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو تبھر پر ہی محمول کیا، چونکہ اگر اس سے مراوتر اور کی ہوتی تو حضرات محابہ بھی یقیناً آٹھ تر اور کی بڑھتے ، حالانکہ وہ تو ہیں رکعات اوا فرماتے تھے۔

۳-اس سے مید تھیقت بھی کھل کرسا ہے آگئی کہ تراوخ اور تبجیر دوظئے کدہ چیزیں ہیں، چونکہ حضرات صحابہ نے آٹھ رکھات والی تبجیر کی اس صدیث کے باوجود ہیں تراوخ پر معیں اگر رمضان میں تبجیر تراوخ کیک ہی چیز ہوتی تو حضرات محابداس صدیث کی وجہ سے آٹھ تراوخ پڑھتے ، چونکہ دو تو ایک ذرای چیز میں بھی آپ کی مخالفت نہ کرتے تھے۔(ا)

الغرض اس حديث كا اصل منهوم وه ب جو حضرات صحابه في سمجمات تجدادر دوسرا منهوم وه ب جوبعض لوكول في نكالا اورجمين تو بهرحال حضرات صحابه والامنهوم پسند ب\_ "وللناس فيهما يعشقون هذاهب"

۳-اس حدیث میں ایسی نماز کا ذکر ہے جو تنہا ہوتی تھی اور وہ تبجد ہے، تراوت کو تو با جماعت ہوتی ہیں۔لہٰذااس حدیث کوتراوح پر منطبق کرنا تھیے نہیں۔

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ حضرات غیر مقلدین کے ذمہ دارعلا و بھی اس حقیقت کے معترف ہیں کہ تہجدا ورتر اور تک دوطلیحد و نمازیں ہیں۔ چونکہ جب مکر صدیث عبداللہ پکڑالوی نے بید دعویٰ کیا کہ نماز تر اور کا اور تہجد ایک بنی چیز ہے تو مصبور غیر مقلد عالم مولانا ثنا ہ اللہ امر تسری رحمۃ اللہ علیہ اس پر روکرتے ہوئے لکھتے ہیں :

<sup>(</sup>الف) ایسے صاف اور پھمج جواب کو پا کر مجمی ان مولوی صاحب (پیکٹر الوی) نے تبول نہیں کیا ہلکہ اس کے جواب میں بہت کوشش کی ہے جس ساری کوشش کا خلاصہ یمی ہے کہ پہلے وقت کی نماز اور وکھیلے وقت کی ایک بی ہے دونیس بہی تراوی جواول وقت پڑھی جاتی ہے۔ (بقیدا گلے صفحہ مر) www.besturdubooks.net

۵-اس روایت میں چارچار رکعت نماز کا ذکر ہے اور تر اور کی تو بالا تفاق دو دور کعت کرکے پڑھی جاتی ہیں۔لہٰ ذااس حدیث کوتر اور کی پر منطبق کرنا سی خبیں۔

۲- اس حدیث ش تین وتروں کا بھی ذکر ہے۔ جیب اتفاق ہے کہ جس طرح حضرات محابہ کے مل سے اور سب کھی تو سے لیا مگر میں کی تعداد کو چھوڑ ااور آٹھ میں اپنا آرام سمجھا، اس طرح خوداس حدیث میں سے آٹھ کے عدد کو تو لیا اور اس روایت میں خرکور تین وتروں کو چھوڑ ااور ایک وتر کوافقتیار کیا چونکہ میں تراوت کا اور تین وتر بھاری ہیں۔ "و انبھا لکہیرۃ الا علی النخاشعین" اور بے فک نمازگراں ہے مگر خشوع رکھنے

(بقید سابقه صفی) تبید کی نماز ہے اور کوئی نیس تو اس کا جواب بیہ کداس دھوئی پر بھی کوئی ولیل نیس،

ہلکداس کے خلاف ولیل موجود ہے کی تکہ تبید کے معنی ہیں نیئر سے اٹھ کر نماز پر صناء قاموس ہی ہیں۔
ہیں، اسٹیفنا ، معنرت عائشہ رضی اللہ عنہا وص اُنبیا کی حدیث سے جوذیل ہیں درج ہے۔ ماکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزیدتی رمضان والا فی غیرہ علی اِ حدی معرق ارکھ ۔'' بداس ثابت موتا ہے فیس ہوتا کہ اول شب کی نماز اور آخر شب کی نماز ایک بی ہے، بلکساس سے اگر بھی تا بت ہوتا ہے تو یہ کہ آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کیارہ رکھتیں پڑھتے تھے۔ ( تناء اللہ امر تسری : انل حدیث کا قریب میں ۱۹ ویس۔ میں ۱۹ ویس۔

اس مبارت سے معلوم ہوگیا کہ عگرین صدیث چکڑالو ہوں کا قد جب ہے کہ تراوی اور تبجدا یک بی فی فی ارتبار ان الله امر تسری نے دلائل سے تابت کردیا کہ تراوی اور تبجدا یک فماز میں ہے۔ بینر یہ کہ صدیث عائش ہے بھی یہ تابت میں ہوتا کہ تراوی اور تبجدا یک چیز ہے۔ للذا الله عدیث کا جمیں تو دلائل سے تابت ہے اور بی الل حدیث کا قریب ہے، اگر بھی لوگوں کو محکم میں حدیث کا فی صدیث کا فی ہے، اگر بھی لوگوں کو محکم میں حدیث چکڑالو ہوں والانظریہ پائد ہے جو بقول مولا ناموصوف دلائل سے تابت بھی تو فی مولا ناموصوف دلائل سے تابت بھی تو بھی کہ اور محکم کا ابتا ابتاذ وق استحاب!

وللناس فيما يعشقون مذاهب

(ب) دوسراخورطلب امریہ ہے کہ درمضان کی را توں میں تر اوت کے بعد تبھد کی نماز بھی پڑھی جائے یا منٹس؟اِس سلسلہ میں قاد کی ثنا تیے کے دوسوال دجواب ملاحظہ ہوں۔

سوال : جو فض رمضان المبارك بش عشاء كے وقت ثماز تر اور كي بڑھ لے وہ مجر آخر دات على تبجد بڑھ سكتا ہے یا تبیری ؟

جواب: پڑھ سکتا ہے جیم کا وقت ع می سے پہلے کا ہے۔ اول شب جیم فیس ہوتی ۔ (بتیدا محاسف پر)

والول يروعاب كمالله تعالى جميل خافعين ش سي مناد بـ (آين)

ے- آ رام پری کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ اس حدیث بٹس ہے آٹھ کی تعداد کوتو نکال لیا۔ گران آٹھ کی کیفیت کوچھوڑ دیا چونکہ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کا قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ بالفرض اگر اس حدیث کو بنیا دینانا تھا تو پھر طویل قیام کی اس کیفیت کو کیونکر چھوڑ دیا ، حالانکہ یہ کیفیت بھی تو اُس سنت کا حصہ ہے۔

افسوں ہے مالی معاملات میں تو محنت وترتی کار بھان ہوتا ہے اور دین وآخرت کے معاملہ میں آرام پرتی وانحطاط کا اللہ تعالی فہم سلیم عطافر مائیں۔ (آمین)

(۲۲۷) شبر۲-آ ٹھ رکھات تر اوت کے قاتلین کا سہارا بلا خر حضرت جاہر رضی اللہ عند کی روایت ہے، جو کہ علما وحدیث کے نز دیک مجمی ضعیف ہے۔

عن جابر رضى الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في رمضان لمان

(بقیہ سابقہ صفہ) سوال: رمضان المبارک بی براوت کا ور تبجد دونوں ہیں یا تبجد کے بدل تر اوت ؟ جواب: اگر تر اوت پہلے وقت میں پڑھے تو صرف تر اوت کہد وقت پڑھے وقت پڑھے تبجد کے قائم مقام ہوجاتی ہے۔( ٹنا واللہ امر تسری: فرآ و کی ثنائیہ۔ج۱۔م۲۸۲ و۲۵۲) اس سے معلوم ہوا کہ

بوقض شروع رات میں تراوئ پڑھ لے دوآ خررات میں تبعد پڑھ سکتا ہے اور چونکہ آج کل توسی لوگ بھی لوگ بھی لوگ بھی لوگ بھی اس کے اس کی لوگ بھی لوگ رات میں تبعیہ پڑھ لیتی جا ہے۔

● تجركاونت رات كا آخر صدي

بدور ورات کی عبادت کو تبدر کے قائم مقام نیس کر سکتے۔

بالفرض اگر کہیں کوئی فخض رات کے آخری حصہ پس تراوت کی سے قو صرف وہ تبجہ کے قائم مقام ہوجائے گی، لیکن مولانا امر تسری اپنی کتاب' اہل حدیث کا ند ہب۔ ص ۹۳'' پر قائم مقام ہونے کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آخری صورت پس تراوت تبجہ کے قائم مقام ہونے سے دولوں کا ایک ہونالازم نیس آتا ہے کہ جو ظہر کا قائم مقام ہے لیکن دولوں ایک فہیں۔

واضح رہے کہ میکنعیل ذکر کرنے کی ضرورت اس کے محسوں ہوئی کہ بعض لوگ رمضان ہیںے مقدس وبا برکت مہیند میں بھی حتی الوسع عبادت سے تی چاتے ہیں۔ مثلاً ہیں تراور کے بجائے آٹھ پراکٹھا کرلیاء تین وتروں کے بجائے ایک وتر پڑھالیا اور تراور کے بعد تھیرکوہ معم کرلیا۔ اللہ

تعالى سبكورمغان كى قدردانى كى قائد عاد قال العالى www.

ركعات. (ابن خزيمة، ابن حبان)

حضرت جایر دمنی الله عند فرماتے بیں که دسول الله صلی الله علیه وسلم نے دمغمان میں آتھ درکعات پر معیس ۔

#### جائزه

ا- بدروایت اس قدرضعیف و مشرب کداس سے استدلال کیا بی نہیں جاسکا۔ چونکہ اس میں ایک راوی عیلی بن جاربہ ہے جس کی بابت ابن تجرنے تقل کیا ہے۔ قال ابو داؤ د عندہ مناکیرہ.

ابودا کو کہتے ہیں کہاس کے باس مظرروا يتي ہيں۔

ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء.

ساجی او عقیل نے اس کوضعیف راویوں میں شار کیا ہے۔

قال بن عدى أحاديثه، غير محفوظة.

ائن عدى كهتے بيں كماس كى حديثيں محفوظ نبيل \_ (تہذيب المجذيب حرف العين) لبندااس طرح كى روايت منكر وموضوعه كودليل بنانا محيح نبيل .

#### شب قدر

(۲۲۸) رمغمان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات' شب قدر'' کملاتی ہے، چونکہ اس ایک رات کی عبادت، ایک ہزار مہینہ کی مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ لہذا، ۲۵،۲۳،۲۱،۲۵،۲۹۰ کی پانچ راتوں میں جا گئے والے نے یقینا شب قدر کو پالیا۔اللہ تعالی اس نعت کی قدر دانی کی تو فتل سے نوازیں۔ آمین

ارشادربائى م : انسا انسولسناه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليسلة القدر خير من ألف شهر، تنول الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هى حتى مطلع الفجر. (القدر)

ہیں ہم نے یقر آن شب قدر میں اتارا ہے اور آپ کو خبر ہے کہ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اس رات فرشتے خصوصاً جبر مِلِ اتر تے ہیں اپنے پرورد گار کے علم سے ہرا مرخبر کے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے۔وہ مللوع فجر تک رہتی ہے۔ www.besturdubooks.net مرت الاسعيد فدرى رضى الله عندى روايت على بكرسول الله سلى الله عليه وسلم معرت الاسعيد فدرى رضى الله عندى روايت على به كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في من فرماي كه يجمع الدى من خطب و يم من فرماي كه يجمع الدى من الله المنان كم ترى عشروى طاق راتون عن است طاش كرو- مسلم فعنل ليلة القدر)

#### نمازتجد

(۲۲۹) تبجریہ ہے کہ بعد نماز عشاء کچھ دیر نیند کر کے دات کے آخری تبائی حصہ میں بارگاہ الّبی میں چیں میں اور آخر کتات میں اس بارگاہ الّبی میں چیں میں اور آخر کتات میں اس کا بدالواب بتایا کیا ہے۔ ارشادر بانی ہے۔

وعباد الرحمن النين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم المجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سجدا وقياماً. (الفرقان. ١٣٠) اورخدائ رحمان كرخاص بندروه بن جوز بن پرتواضع كرماته بلخ بن اور جبان سے جالت والے اور اور الول

کوایٹے پروردگار کے سامنے مجدہ وقیام میں گلے رہتے ہیں۔ حضرت ابوا مامدرضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تبيركا اہتمام كياكرو، بيسلف صالحين كاشيده ہے كہ قرب الى كاسب ہے اور خطاؤں كو منانے والى ہے۔ كناه سے روكے كاسب ہے۔ (بيتى : الترفيب في قيام الليل)

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی بین کمالله کے بی رات کونماز میں کمڑے ہوتے تا آئد کہ آپ کے قدم سوج جاتے ۔ صفرت عائشرضی الله عنها نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ ایما کیوں کرتے بیں، جب الله تعالی نے آپ کو بیش دیا جو ہو چکا اور جو ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ بننے کو پندنہ کروں۔ ( بخاری: تغییر

#### (۲۳۰) تبجر کاونت

سورة الفتح)

نماز تبجدود عا كالبهترين وقت رات كاآخرى تهائى حصهب\_

عن أبى هرير ة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعونى فاستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فاغفر له. (وزاد الترمذى) ولا يزال كذلك حتى يضيئ الفجر. (بخارى: الدعاء والصلوة من آخر الليل)

حضرت الوجريره رضى الله عند بروايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه جمارا بروردگار جررات كي خرى تهائى حصد بيس آسان دنيا پرجلوه افر وز بوتا بهاور فرما تا ب كه كيا ب كونى دعا كرف و الاكه بس اس كو دعا قبول كرول كون ب ما تكفيه والا كه بس اس كون على كون كون ب طالب بخشش كه بس اس كوبخش دول اور طلوع فجر تك يكي كيفيت باتى رئى م

#### (۲۳۱)رکعات تجیر

عن عائشة رضى الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة يصلى اربعاً فلا تستل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثاً. (مسلم: صلاة الليل والوتر)

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم رمضان اور خیر رمضان اور خیر رمضان میں گیارہ ورکعات سے زائد نہ پڑھتے تھے۔ آپ چار رکعتیں پڑھتے۔ جن کے حسن وطول کا کیا کہنا؟ (تہجد کسن وطول کا کیا کہنا؟ (تہجد کی تصدر کھات کے بعد) پھرآپ تین رکعات و تراوا فرماتے۔

تبجد کی رکعات چارہ کے کر بارہ تک ہیں۔ جتنا ہوسکے پڑھے اور اگر کی کو جج تبجد کے لئے اٹھنے کا بیتین ہوتو بہتر ہے کہ وتروں کو بھی مبح بی پڑھے، ورند نمازعشاء کے بعد بڑھ کر سوئے۔

#### تمازاشراق

Tor South and the second secon

(٢٣٢) طِلوع أ فأب سي تقريباً ٢٠ منك بعد، دوجار، جيد، أخد يا باره ركعت لل

پڑھنا نمازاشراق یامنی کہلا تا ہے جس کا بہت اجروثواب معقول ہے۔

حفرت أنس رضى الله عند كہتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس في نماز فجر بإجماعت يزمى اوراشراق تك مجدى بس ربا بحردور كعات نفل نمازيز مي تواس كو

ایک ج وعمره کا ثواب ملے گا۔ (حسن فریب) ترندی: مایستحب من الحکوس۔

عن أبى ذر رحسى السُّه عشه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يصبه على كيل مسلامي من أحدكم صلقة فكل تسبيحة وكل تحميلة صنقة وكل تهليلة صنقة، وكل تكبيرة صنقة وأمر بالمعروف صنقة، ونهى

عن المنكر صدقة، ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الصحي.

(مسلم: استحاب صلوة الصحى)

حضرت ابوذرومني اللدعند كيتع بين كدرسول الله صلى الله عليدوسكم في فرمايا كد برميح تمهارے برجوز وعنو برصدقه واجب بوجا تا باورسحان الله كهنا صدقه ب المدالله كهنا محى صدقة بــ لا إلد إلا الله كهنا صدقه بـ الشاكر كهنا صدقة بـ بعلا كى كرانيب

دیا مجی صدقہ ہاور برائی سے رو کنا مجی صدقہ ہاور اشراق کی دور تعتیں اس سب کی طرف سے کافی ہیں۔

عن معاضة أنها مسألت عائشة رضى الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلواةالصحي قالت اربع ركعات ويزيد ماشاء. (مسلم: استحياب صلوة الضحى)

حغرت معاذة في خعفرت عا تشرمني الله عنباسي بوجها كدرسول الله صلى الله عليه وسلم اشراق کی نقلی نمازیں کتنی رکھت ہڑھتے تھے۔انہوں نے بتایا کہ عموماً جار رکھات

پڑھتے تھاور بھی اس سے بھی زیادہ۔ عن أبي ذر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

نسارك وتسعالي انه قال، ابنَ آدم اركع لي أربع ركعات من اول النهار، اكفك آخره. (حسن غريب) (ترمذي: صلاقالصحي)

عفرت ابوذ روض الله عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ب تقل كرت بين كه الله تعالى

﴿ مَانِيبِ وَمَانِ مِن مِن اللهِ في المرابعول -تيماذ مددار بول -

عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تصلى الضحى ثمان ركعات ثم تقول لو نشر لى أبواى ماتر كتهن. (مؤطامالك. صلاة الضحى) معرت عائشرض الله عنها اشراق كي آثه ركعات بردها كرتي تحس كرفرما تبل كه اكرير عوالد من كوآر سه يرجمي وياجائة ش رئيس چيوژول كي \_

ا گرمیرے والدین کوآ رہے ہے چیز بھی و یا جائے تو میں پیٹیں چیوڑ وں گی۔ نماز اشراق کی بابت مختلف روایات وارد جیں۔نینجناً اس کی تعیین وتشریح میں پچھے

اختلاف بخودواب مديق حسن خال ان تعيلات كذكر ك بعد لكعة إلى - وارج اقوال آنست كرست مستحب است

(نواب صدیق حسن: سک الخام جا م ۵۵۲) سی جوت میر قرار سی در دیش بتر مست

كداغ ترين ولي بيك دنماذا شراق متحبب

#### (۲۳۳)مغرب وعشاء كدرميان نوافل

مغرب ومشاء کا درمیانی وقت بہت قیمتی شار کیا گیا ہے اس وقت کوغنیت سجھتے ہوئے اس میں کچھٹوافل پڑھ لیما ہاصفِ اجر وثواب ہے۔قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔

> تعجافي جنوبهم عن المصاجع ..... الآية (السجدة ١١) ان كه يهاوسون كي مجدس جداريج إلى \_

م معهد وسد ما يدسك بداري يال. معرت الله فرماتي بين: انها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون مابين المغرب والعشاء.

(ابن الجوزى :زادالمسير ج٢ ص ٣٣٩)

ربی میں میں ہوئی اللہ عنبم کی تعریف میں نازل ہوئی جومغرب وعشاء کے درمیان نظی نماز پڑھتے تھے۔

محرین نعر الروزی التوفی ۲۹۳ نے "قیام اللیل مس ۵۱" پر بہت سے محابہ کرام رضی اللہ عنہم کامل قتل کیا ہے کہ وواس وقت میں لوافل پڑھتے تھے۔

# (٢٣٣) فل نمازين بيندكر يزهن كاجواز

نماز تبیر داشراق اور دیگر نوافل کمڑے ہوکر پڑھنا بہتر ہیں۔ بیٹے کر پڑھنا جائز ہے حمراس کا نسف اجر ہے

عن عبدالله بن عسرو رضى الله عنه وقال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صلوة الرجل قاعداً نصف الصلوة."

(مسلم: جواز النافلة قالما وقاعداً)

حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عنها کہتے ہیں کدرسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا آدى كابين كرنمازيرد حتائسف نماز كے برابر ہے۔

عن عبدالله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة رحبي الله عنهاعن صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قـائـمـاً وليـلا طـويلا قاعداً. وكان إذاقرء قائما ركع قائما واذا قرأ قاعداً ركع قاعداً. (مسلم :جوازالنافلة قائما وقاعداً)

حضرت حمیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بتایا کہ آپ رات کا ایک طویل حصہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور دوسرا طویل حصہ بیٹھ کراورا اگر کھڑے ہوکر (فاتحہ دسورہ کی) قرات کی ہوتی تو رکوع بھی کھڑے ہوکر کرتے اورا اگر بیٹھ کر قرات کی ہوتی تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے۔

## (٢٣٥) عيدالغلر عيدالامخي

رمضان کے بعد عید الفطر اور \* اذوالجیہ کو عید الاسمی مسلمانوں کی دو عیدین ہیں ، بید دونوں عیدین مسلمانوں کے لئے مسرت وشاد مانی کا پیغام لاتی ہیں۔ جنہیں مسلمان بڑے جوش وخروش عقیدت واحر ام سے مناتے ہیں۔ عید کی اصل روح دور کھت نماز ہے جس میں بندہ اپنے مولی کے حضور مجدور ہن ہوکراس کے احسانات وانعامات کا فشکریدادا کرتا ہے اور اس عہد کوتا زوکرتا ہے کہ زعم کی بحرشادی وقی کے لحات میں یاد خدا اور خوف عن أنس رضى الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم السمدينة ولهم يومان يلعبون. فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا تلعب فيها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر (ابوداؤد: صلاة العيدين)

حضرت الس رضى الله عند فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدید منوره تشریف لائے اور الله عدید منوره تشریف لائے اور الله مدید منورہ تشریف لائے اور الله مدید منورہ کو جہا کہ دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ زمانہ حالمیت سے ہم نے ان دنوں کو تحمیل تمانے کیلیے مختص کیا ہوا ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اب الله تعالی نے تمہیں ان دنوں کے بجائے دو بہتر دن حطافر مائے ہیں حید الله می اور حید الفرر

# (۲۳۷) لمريقة تمازعيدين

طلوع آفآب ہے کچھ بعد اور زوال ہے پہلے، بغیر اذان واقامت کے چوزائد
تھیروں کے ساتھ دور کعات نماز با بھا حت پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکھت ہیں تناو کے بعد
تین تھیری زائد کھی جاتی ہیں اور ہر تھیر میں کا نوں تک ہاتھ اٹھا کرچھوڑ دیئے جاتے ہیں
اور تیسری تھیر کے بعد ہاتھ با تھ حالئے جاتے ہیں اور امام جبراً قرائت کرتا ہے۔ پھر رکوع
وجدہ کے بعد دوسری رکھت کا آغاز قرائت ہے ہوگا۔ قرائت کے بعد رکوع سے پہلے تین
زائد تھیروں میں ہاتھ اٹھا کرچھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ چھی تھیر کے بعد رکوع اور باتی نماز
مکل کی حاتی ہے۔

مویا مهلی رکھت میں تجبیرا فتتاح اور تجبیرات زائدہ کل جارتجبیری ہوئیں۔اس طرح دوسری رکھت میں تین تجبیرات زائدہ اور تکبیررکوع ،کل جارتجبیریں ہوئیں۔

# (۲۳۷) جار كبيرين

روى ابوداؤد بسسشة أن صعيدين العاص سأل أبا موسى الاشعرى

وحليفة بن اليمان، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال ابو موسى كان يكبر أربعاً تكبيرة على الجنائز فقال حليفة صدق فقال ابوموسى كذلك كنت اكبر في البصرة حيث كنت عليهم. (سنن أبي داؤد: التكبير في العيلين)

ابوداؤد نے قبل کیا ہے کہ حضرت سعیدین العاص نے حضرت ابوموی اشعری اور حضرت مندین العاص نے حضرت ابوموی اشعری اور حضرت مذیفہ رضی الله حلی الله علیہ میدین کی تقی تجییریں کہتے تھے۔ جنازہ کی چارتکبیروں کہتے تھے۔ جنازہ کی چارتکبیروں کہتے تھے۔ جنازہ کی چارتکبیروں کی طرح۔ حضرت مذیفہ نے بتایا کہ جس خود بھی جب بھرہ کا گورز تھا تو ایسے بی کرتا تھا۔

عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يقول التكبير في العيدين أربع كالصلاة عبلى الميت وفي رواية التكبير على الجنائز أربع كالتكبير في العيدين. (طحاوى : التكبير على الجنائز كم هو ?)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله حنها فرماتے ہیں کہ عیدین کی مار تھبیریں ہیں نماز جنازہ کی طرح اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نماز جنازہ کی چارتھبیریں ہیں۔ نماز عیدین کی طرح۔

#### (۲۳۸)ایماعامت

امام طحادیؓ فرمانے جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی وفات کے بعد تکبیرات جنازہ کی تعداد میں اختلاف ہوا کہ جار، پارنج میں یاسات؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرات محام ہوئے تع کر کے فرمایا کہ:۔

"إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى المتحد معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تختلفون على أمر يختلفون عن بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فكأ نما أيقظهم فقالوا نعم مارأيت يا امير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر رضى الله عنه، بل أشيروا أنتم على فإنما انا بشر مثلكم فتراجعوا الأمربينهم فاجمعواأمرهم على أن يجعلوا التكبير على

البجنائـز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك. (طحاوى : التكبير على الجنائزكم هو؟)

حضرت عرض الله عند نے حضرات محابر منی الله عنهم سے فرمایا جنه میں آخصور ملی الله علیہ وسلم کے محابی ہونے کا شرف حاصل ہے اور کسی مسئلہ بیں تنہارے اختلاف یا اتفاق پر بعد بیں آنے والوں کا اتفاق یا اختلاف مرتب ہوگا۔ اس طرح حضرت عمر منی الله عند نے ان کواس طرف متوجہ کیا۔ حضرات محابہ نے فرمایا کہ امیر الموثین آپ کی مید رائے بیزی الجبی ہے۔ اس مسئلہ پرآپ اپنی دائے دیں۔ حضرت نے فرمایا بلکہ تم اپنی دائے بتا و حضرات محابہ نے باہمی خور رائے بتا و خضرات محابہ نے باہمی خور وخض کے بعد اس امر پر اتفاق کیا کہ جنازہ کی بھی چار تجبیری بیں نماز عیدالا منی وغیر الفلری چارتجبیری بیں نماز عیدالا منی وعید الفلری چارتجبیری بی نماز عیدالا منی الفلائی ہوا۔

مگذشتہ سطور سے معلوم ہوا کہ ایک اختلافی چیز تکبیرات جنازہ کوایک طے شدہ چیز تحبیرات عیدین کے مشابہ قرارد ہے رتعین کردی گئی ہے۔

# (۲۳۹)محل تحبيرات

طریقہ نماز کے ذیل میں گزرا کہ پہلی رکھت میں تجبیر تحریمہ کے بعد ثاہ پڑھ کر فاتحہ سے پہلے تین تکبیریں زائد ہیں اور پھررکوع کی تعبیر سمیت پہلی رکھت میں پانچ تکبیریں ہوئیں دوسری رکھت میں فاتحہ وسورۃ کے بعد تین تکبیریں زائد کہیں اور چوشی تکبیر کہدکر رکوع کریں۔ ملاحظہ ہو۔

عن بن مسعود رضى الله عنه أنه قبال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات، في الركعة الأولى خسساً قبل القراءة وفي الركعة الثانية بيدء بالقراءة ثم يكبر أربعاً مع تكبيرة الركوع وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو طلها. (ترملى: التكبير في العيدين)

صفرت میداللہ بن مستودر منی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیدین کی قماز بی نو تھبیریں بول بول ہیں۔ پہلی رکھت بیل پانچ تھبیریں قرائت سے پہلے اور دوسری رکھت بیل چار تھبیریں قرائت سے جمل ہار مسلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے تھبیریں قرائت کے بہت سے

د مگرمحابرکا ہمی کہی مسلک ہے۔

#### (۲۲۰)نطبه عيدين

نماز کے بعد دوخطبہ پڑھنا پیارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ میں وعظ وقعیحت فرماتے اور دوخطبوں کے درمیان ذرا بیٹھ جاتے۔

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوج يوم الفطر والأحسمي إلى المصلى فأول شيء يبدء به الصلاة ثم ينتصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يربد أن يقطع بحاً قطعه أو يأمر بشيً أمر به ثم ينصرف.

(بخارى: الخروج إلى المصلي)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله ملکی الله علیه وسلم کی عادت مباد که میتی که آپ عیدالفطر اور عیدالا منی کومعلی کی طرف نکلتے سب سے پہلے نماز پڑھاتے ، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہوجاتے اور لوگ اپنی مغوں میں بیٹے دہے ۔ آپ انہیں وعظ دھیجت کرتے احکامات جاری کرتے اور اگر کمی لاکٹرکوروانہ کرنا ہوتا تو اس وقت روانہ کرتے اور تھم مساور کرتے مورکز ہوتا تو تھم مساور کرتے اور پھر تشریف لے جاتے ۔

عن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب المخطبتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس. (اسناده 'صحيح من طريق بشر) (ابن خزيمة عدد الخطب في العيدين)

حضرت عبداللدرمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہوکر دوخطبہ دیا کرتے متھے اور دونوں کے درمیان فرق کے لئے ذرابیٹھ جاتے۔



# مسافرى نماز

جب کی مخص کا ارادہ اپنے طلقے سے اڑتا لیس میل دور جانے کا ہواور وہاں پہلے کر تقریباً چدرہ دن قیام کا ارادہ ہوتو اپنی آبادی سے لگتے ہی نماز میں قصر شروع کردے تا آ نکدوالیسی پرآبادی کی صدود میں وافل ہوقتر کہتے ہیں چار رکھت والی نماز کودور کھت پڑھتا، جیسے ظہر ،صعر ،عشاء کی نماز ہے۔البتہ دویا تین رکھت والی فرض نماز میں قصر نیس ہے جیسے نجم اور مغرب کی نماز۔ای طرح در ،ارشادر بانی ہے۔

واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلو ة إن خفتم أن يفتنكم اللين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواًمبيناً.

(النساء: ١٠١)

اور جب تم زمین میں سنر کروٹو تم پراس باب میں کوئی مضا نَقَدَیس کہ نماز میں کی کردیا کرو،اگر حہیں اندیشہ ہوکہ کا فرحہیں ستا کمیں گے۔ بیٹک کا فرتہارے کھلے بیٹمن ہیں۔

عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب، ليس عليكم أن تقصروا من المسلوة إن خفتم أن يفتتكم اللين كفروا، فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صنقة تصدق الله بها عليكم فاقبلو اصدقته.

(مسلم: صلاة المسافرين)

حفرت یعلی بن امید کہتے ہیں کدیش نے حفرت عمر وضی اللہ عندے وض کیا کہ اگر ملمیں کفارت عمر وضی اللہ عندے وض کیا کہ اگر ملمیں کفارے ملمی کا کہ ایک کفارے محفوظ ہیں (لہذا قصر کا تھم باتی ہے یانہیں) حضوظ ہیں (لہذا قصر کا تھم باتی ہے یانہیں) حضوظ ہیں (لہذا قصر کا تھم باتی ہے یانہیں) حضوظ ہیں (لہذا قصر کا تھم باتی ہے یانہیں) حضوظ ہیں (لہذا قصر کا تھم باتی ہے یانہیں) حضوظ ہیں (لہذا قصر کا تھم باتی ہے یانہیں) حضوظ ہیں (لہذا قصر کا تھم باتی ہے یانہیں) حضوظ ہیں (لہذا قصر کا تھم باتی ہے یانہیں) حضوظ ہیں (لہذا قصر کا تھم باتی ہے یانہیں) حضوظ ہیں اللہ عند ہوتھ کی اس کا تھم باتی ہے یانہیں کا تھم باتی ہے یانہیں کی کہنے ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی تھم ہوتھ کی ہوتھ کی اس کا تھم باتی ہوتھ کی ہ

چزے تجب ہوا تھا، میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس بارہ میں ہو چھا تو آپ نے فرمایا کہ ریم ہولت اللہ تعالی کی طرف سے صدقہ ہے۔ اللہ تعالی کے صدقہ کو قبول کرو۔

#### مبافت تعر

کم از کم کتنے لیے سفر میں قعری اجازت ہے اس سلسلہ کی اکثر روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر اڑتا لیس میل یا اس سے زیادہ سفر ہوتو قعر کرے ورز نہیں، چوتکہ اکثر روایات میں چار برد کا لفظ آتا ہے اور ایک برد بارہ میل کا ہوتا ہے۔ (مخار العنی طلر ازی)

۱۲×۳۳-اور واضح رہے کہ ۴۸میل کی مسافت تقریباً م<sup>ا</sup>=۷۷ کیلومیٹر کے برابرہے۔

عن مالك أنه بلغه أن عبدالله بن عباس كان يقصر الصلوة في مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل مابين مكة وعسفان وفي مثل مابين مكة وعسفان وفي مثل مابين مكة وجدة، قال مالك وذلك احب ماتقصر فيه الصلوة قال مالك لايقصر الذي يريد السفر الصلوة حتى يخرج من بيوت القرية ولايتم حتى يدخل أول بيوت القرية

(مؤطا مالك: مايجب فيه قصر الصلاة)

امام ما لک فرماتے ہیں کہ مجھے این عباس رضی الله عنها کا بیمل معلوم ہوا ہے کہ آپ
کہ اور طالف، مکہ اور عسفان ، مکہ اور جد و جیسے سفر میں قصر کرتے تھے۔امام مالک فرماتے
ہیں کہ بیر سمانت چار بردک ہے اور سب سے پہندیدہ مسافت قصر کی ہے۔ نیز فرمایا کہتی
گ آبادی سے نکل کر قصر شروع کرے اور واپسی پہنتی میں وافل ہونے پر نماز کھل پڑھے۔
مکہ کرمہ سے جدہ کا فاصلہ ۲ کیلومیش ہے اور مکہ سے طاکف کا فاصلہ تقریباً ۸۸کیلو

کان این عمر واین عیاس رضی الله عنهم یقصران ویفطران فی آربعة برد وهی سنة عشر فرسَخاً (بخاری:فی کم یقصرالصلاة) معرس عبدالله بن عباس رضی الله عنم عاربرد کے لمیستریس تماز

سے رماز پیب رست کے اور ہاری کا بھی ہے گئی ہے ہے۔ تعرید منے اور دوزہ افطار کرتے اور جا ریرد مولے فرخ کے برابر ہوتے ہیں۔ (اورا یک فرخ تین میل کا ہوتا ہے ہی د= ۱۱ فرخ × ۳ میل = ۴۸میل)

عن بن عباس رضى الله عنهما أنه سئل انقصر الصلاة إلى عرفة قال لاولكن الى عسفان وإلى جلة و إلى الطائف. (صححه ابن حجر) (تلخيص الجير. ج٢ ص٣٦.صلاة المسافرين)

حضرت ابن عماس رمنی الله عنها سے پوچھا گیا کہ مکہ سے عرفات تک جاتے ہوئے نماز میں قعر کرلیں؟ آپ نے فرمایا" نہیں" البتہ مکہ سے عسفان ، جدہ ، طا نف جیسے سفر میں قعر کر سکتے ہو۔

#### جهبورسلف ومحدثين كالمسلك

حضرات غیرمقلدین کےمعروف مفتی مولانا ابدسعید شرف الدین مسافت قصر کی بابت مخلف روایات کے ذکر وتجزیہ کے بعد فاویٰ ثنائیہ ش ککھتے ہیں:۔ ''خلاصہ یہ ہے کہ مسافیع قصراڑ تالیس میل ہی صحح ہے نومیل غلا ہے۔

هذا والمله أعلم . قال النووى قال الجمهور لا يجوز القصو إلا في سف يسلغ مو حلتين، النهى . (ص ٢٣٢) يعنى جمبور ملف وحدثين كامسلك اثتاليس ميل كسفر يسلغ مو حلتين، النهى . (ص ٢٣٢) التأمري : قاوي (ثائير ن الراب المسلم من ٣٦٢) ان سب روايات سے معلوم جواكه ١٨٨ ميل يا اس سے زائد سفر ش نماز قعر شروع جوجاتا ہے اى لئے آپ ملى الله عليه وسلم جب كمه كے لئے رحب سفر باعد هے تو مدين سبح با برذ والحليف من والد عليه وسلم جب كمه كے لئے رحب سفر باعد هے تو مدين سبح با برذ والحليف من المراب عرف من الراب هے ۔

#### (۲۲۱)مذت تعر

دوران سفراگر کسی جگہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ تھہرنے کی نیت کرلی تو نماز کمل پڑھے اور اگر حتی پروگرام نہ بن پڑھے اور اگر حتی پروگرام نہ بن سے ملکہ آئے اور کل کے چکر میں پندرہ دن کی بجائے انیس دن یا مہینہ بھی قیام ہوجائے تو قصر کرتا رہے، اس لئے آئے خضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مدتیں منقول ہیں۔ لیکن قصر کرتا رہے، اس لئے آئے خضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مدتیں منقول ہیں۔ لیکن

حفرات محابہ چونکہ اس کے اسباب وعوالی سے واقف عضے اور ان کے سامنے آپ کی زیرگی کا ساراعمل تھا اور خصوصاً زیرگی کا آخری عمل ۔اس لئے انہوں نے اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اوسط مقدار "نیدروون" متعین فرمادی ۔ ملاحظہ ہو:

عَن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم انهما قالاإذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشر ليلة فأكمل الصلوة.

(المغنى ج٢ ص ٢٨٨ صلاةالمسافر)

حعنرت عبداللہ بن عمراور حعنرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنم فر ماتے ہیں کہ جب کسی جگہ تبہارا پندر وون منمبرنے کا اراد ہ موتو نماز تکمل پڑھو۔

عن بن عمر رضى الله عنهما أنه قال من أقامَ خمسة عشر يوماً أتم صلاةً (ترمذي: في كم تقصر الصلاة)

الصلاة (تومذی: فی کم تقصر الصلاة) حضرت بن عروض الدعنمافرمات بین که چوشن پندره دن تقبرنے کی نیت کرلے وہ پوری نماز پڑھے۔

#### (۲۲۲) جمع بين المصلا تين

لینی دونمازوں کواکٹھا کرکے جیسے ظہر دعصر اور مغرب وعشاء کوایک ساتھ پڑھنااس کی دوصور تیں ہیں۔

اوّل: جمع تقدیم یا جمع تاخیر یعنی دوسری نماز کاونت آئے سے پہلے نماز پڑھنا ہیں ظہر وعصر کوظہر کے وقت بی ایک ساتھ پڑھنا یا پہلی نماز کوموّ خرکر کے دوسری نماز کے وقت بیں پڑھنا جیسے مغرب وعشاء کوعشاء کے وقت بیں اکٹھا پڑھنا۔

دوم: جمع ظاہری ۔ یعنی پہلی نماز کو وقت کے آخری حصہ میں اور دوسری نماز کو وقت کے آخری حصہ میں اور دوسری نماز کو وقت کے پہلے حصہ میں پڑھ لیکن دونوں اپنے اسے مقررہ اوقات میں پڑھی گئیں جیسے ظہر کا وقت ایک بجے سے جار بج تک ہوا ورعمر کا وقت ایک بجے سے جار بج تک ہوا ورعمر کا وقت جار بج سے غروب آفاب تک تو ظہر کو ہونے جار بج اور عمر کو جا ر بج پڑھنا۔

# (٢٢٣) جمع بين المعلا تين كاكياتكم ي

الله تعالی نے ہر ہر نماز کا وقت متعین فر مایا ہے۔اس لئے قبل از وقت نماز نہیں ہوتی اور بعد از وقت قضا و شار ہوتی ہے۔

حتی کہ میدان جگ ش میں اور آگر ان کے وقت نماز خوف پڑھنے کا تھم ہے نہ ہی کہ نماز وں کو باہم جمع کر کے پڑھا جائے اور آگراڑ انی سخت ہواور نماز میں اتن تا خیر ہوجائے کہ اس کا وقت ہی جاتا رہے تو وہ نماز قضاء شار ہوگی اس کو جمع تا خیر کا عنوان نہیں دیا جاسکتا۔ ای لئے غزوہ خشر ت کے موقع پر جب آ نجتاب صلی اللہ علیہ وسلم اور صفرات محابہ کی بعض نمازوں میں تا خیر ہوگی تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسوس کا اظہار فرمایا، اگراس کو جمع تا خیر کا عنوان دینا ممکن ہوتا تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت نہ موتی ہوتی ۔ اور تا مکن ہوتی تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت نہ موتی ۔ ارشاور بانی ہے:۔

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. (النساء: ١٠٣) . .

عن أبي قتادة وفيه .....ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيئ وقت الصلاقالأخرى.

(مسلم:قضاء الفالعة)

حضرت العقاده وضى الله عند كى روايت بل بكري اكرم ملى الله عليه فرمايا كه نيدي كرم ملى الله عليه فرمايا كه نيدي كافي الله عند كافي عن العلو تبن كى بعنى روايات منقول إلى وه بحق فاهرى كى إلى منام روايات منقول إلى وه بحق فاهرى كى إلى تمام روايات كنفيلى تجويه كه بعد بكن نتيج ذلا بهدالبته دوران جم مرف عرفات بل بحق نقديم (ظهر كه وقت بل ظهر وهم) اور حردافه بل تحق تا فير (عشاء كه وقت بل مغرب وهشاء) رسول اكرم ملى الله عليه وسلم سے تابت بالمذال مقامات كه طاوه الله عليه وسلم عن تابت بالمذال مقامات كه طاوه الله عليه وسلم منازون كه اوقات بل نقديم وتا فيركا القياركي كولين به حضرت عبد الله وضي الله عندي واقت بل عبد الله عندي واقع به الله عندي واقت بل عبد الله وضي الله عندي واقع به الله وسلم الله عندي واقع به الله وقت بل كافه وقت بل منازون كافه وقت الله وقت

عن عبدالله رضى الله عنه قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

يصلي الصلوة لوقتها إلا بجمع مزدلفة و عرفات. (نسائي).

حضرت عبداللدرمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ملی الله علیه دسلم کی عادت مبارکہ بروقت نماز پڑھنے کی تھی مگر مزد لغداور عرفات میں جمع کرکے پڑھتے تھے۔

كتب عمر إلى عامل له اللاث من الكباتر، الجمع بين الصلولين الافي علم، والفرار من الزحف، والنهب. بيهقي: ذكر الأثر في أن الجمع من غير علم.

عفرت عُرِّنے اپنے ایک گورنرکولکھا کہ تمن گناہ بہت ہوے ہیں۔بلاعذردونمازوں کوجمع کرکے پڑھنامیدان جنگ سے بھا گنااورکسی کی چیز چھینتا۔

عن عبدالله رضى الله عنه قال مارأيت النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلوة بـغيـر ميقاتها إلاّ صلوتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. (بخارى : كتاب الحج ممَن يصلى الفجر بجمع)

سعرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بٹس نے بھی بھی رسول الله صلی الله علیہ مسلم کوئیں دیکھا کہ آپ نے نماز کے اصلی وقت کے بغیر کوئی نماز پڑھی ہو، ہاں دونمازیں کہموسم جج بٹس آپ صلی الله علیہ وسلم مغرب وعشا وکوجمع فرماتے اور فجر کومعمول کے وقت سے کچھ پہلے ادافر ماتے۔

#### (۲۲۲) جمع ظاہری

اگرسنری حالت میں یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے جمع طاہری کرنا چاہتے اس کی اجازت ہے، چونکہ اس میں پابندی وقت کا لحاظ رہتا ہے۔ وفات وحرد لفہ کے علاوہ جمع بین الصلا تبن کی جوروایات نبی آکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ جمع طاہری کی ہیں اور اس کا واضح قرینہ یہ ہے کہ آپ نے ہیشہ ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کو جمع کیا کہ جمع طاہری کے لخاظ سے میمکن تھا۔ جب کہ آپ نے بھی بھی مجمع فجر وظہر کو جمع نہیں کیا چونکہ بھی اس اوقات کی رعایت نہیں وہتی۔ طاحظہ ہو۔

عَن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. (مسلم : جوازالجمع بين الصلاتين في السفر) سرت الس رمنی الله عند فرماتے ہیں کداگر نبی اکرم ملی الله علیه وسلم کوسنر کی جلدی موتی تو آپ کلم کوسنر کی جلدی موتی تو آپ کلم کو عصر کے ابتدائی وقت تک مؤخر کرتے اور دونوں نمازوں کوجح کرکے پڑھتے۔ پڑھتے۔ اس طرح غروب شغق تک مغرب کوء خرکر کے عشاہ کے ساتھ جمع کرکے پڑھتے۔ یکی وجہ ہے کہ بعض دفعہ آپ ملی الله علیہ وسلم نے خوف وسنر کے عذر کے بغیر مجی جمع کا ہری پڑھل کرلیا کہ ایک نماز کو آخری وقت میں اور دوسری کو ابتدائی وقت میں پڑھ لیا تا کہامت کو اگر ضرورت پڑے وہ مشقت میں جمال ندہو۔ (۱)

عن بن عباس رضى الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النظهر والعصر جمعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفرٍ ،قال ابوالزبير فسألت مسعيداً لم فعل ذلك؟ فقال سألت بن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحداً من أمته .

(مسلم الجمع بين الصلاتين في الحضر)

حضرت این عماس وضی الله عنفر ماتے بین که ایک دفعد سول الله سلی الله علیه وسلم نے مدین علی معاصل میں معاصل الله علیه و معرکو ملا کر پڑھا، حالا تکہ بیکن خطرہ یا سفری حالت نہیں الاوالز بیر کہتے بین کہ بیس نے صغرت سعید سے بوجھا کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سعید نے جواب دیا کہ میں نے بھی یہ بات صغرت ابن عماس سے بوجھی تھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ اوگ تھی میں جنال نہوں۔

<sup>(</sup>۱) مشهور غیر مقلد محتق علامه مبارک پوری حضرت این حیاس رضی الله عنها کی اس روایت کی بایت فناوی نذیریه پیش کفیته میں:

<sup>&</sup>quot;اس مدیث شن تح بین السلونین سے مرادی صوری ہے لین ظہر کواس کے آخروقت بی اورهمر
کواس کے اول وقت میں پر حاوظ لحد القیاس مغرب وعشا م کو پر حاساس جواب کو علامة رطبی نے
پند کیا ہے اور امام الحرمین نے اس کو ترج وی ہے اور قد ماہ میں سے ابن المیاحثون اور طحاوی نے
اس کے ساتھ برم کیا ہے اور ابن سید الناس نے اس کو قوی تنایا ہے اس وجہ سے کہ اس حدیث کے
راوی ابوالعث و رجنوں نے اس کو صغرت ابن حیاس ہے دوایت کیا ہے ) کا بھی بھی خیال ہے کہ
اس مدیث میں جم سے جمع صوری مراو ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ علام شوکا فی نیل میں لکھتے ہیں کہ اس مدیث میں
تم سے جمع صوری مراومونا متعین ہے۔ (محمد نئر جسین و بلوی: قاونی نئرید جما میں موادی)



# (۲۲۵) چا ندوسورج کهن کی نماز

رجمة للعالمين ملى الله عليه وللم في آئ سے جوده سوير قبل بنايا تھا كرفلام فلكيات الله تعالى كمنظم اصولوں كے تالع ہاور سورج وجا عركا كربن لكنا عجا تبات قدرت اور الى ك نشاندوں من سے ايك فشانى ہے كم آئ الله تعالى في سورج ياجا عمور جمور سے اير وي طور بر تعور سے وقت كيلئے بنور كيا ہے۔ جب جا ہے كا ممل بنور كردے كا اور جس طرح بير بن لكانے يا وقت كيلئے بنور كيا ہے۔ جب جا ہے كا ممل بنور كردے كا اور جس طرح بير بن لكانے يا بنانے ميں كى كا كور كو الله عليان كي الله تا يا الله على سے ماكواى كے سامنے جمور كائ كائنات ميں بھى كى كا كور الله عليان من الله عالى الله عليه وسلى الله عقب خصوصاً اور انسانيت كوعوان تو جو بالله نه افكارى ظلمتوں سے نكال كرا يك كائناتى حقيقت سے دوشناس كرايا كرى كى موت وحيات كافسون يا خرشى ميں يكر بن فيلى لكا۔

کا حملہ موااللہ تعالی جس کوچا ہیں محفوظ رکھیں جس کوچا ہیں جلا کردیں۔ ای لئے محسنِ انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمی سورج و جا عرکز ہن

کے ، تو خالق کا نئات کی طرف متوجہ ہوجاؤ ، دورکھت نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا سے دنیا

وآخرت میں امن وسلامتی کی دعا مانگوتا آئر کدسورج وچا عدا پی طبعی حالت پرآ جا کیں۔

عَن أبى مسعود رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال "إنّ الشــمـس والـقـمـر لاينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. (مسلم: النداء الصلوة الكسوف)

حضرت ابدمستودر منی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا بے شک سورج و چاعم کسی کی موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے۔ البتہ بید دنوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جب تم بیر کیفیت دیکھوٹو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوکرنماز پر مو۔

عن قبيصة رضى الله عنه قال كسفت الشمس ونحن إذذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فخرج فزعاً يجر ثوبه فصلى ركعتين أطالهما. (نسائي: صلاة الكسوف)

حضرت قبیعه رضی الله عند قرماتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ پس متھے کہ سوری گربن ہوگیا۔ آپ مجمرا کرجلدی سے باہر لکلے اپنے کیڑے کو کھینچتے ہوئے اور دورکعتیں خوب کمبی پڑھیں۔

عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا محسفت الشمسُ والقمرُ فصلوا كأحدث صلوة صليتموها.

(نسائى: صلوة الكسوف)

حضرت نعمان بن بشررض الله عنه سے دوایت بے کہ نی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا جب سورج وجا عگر بن موجائے آواس کیفیت پرنماز پرموجس طرح تم نے بیآ خری نماز پردھی ہو۔ (نماز فجر کی طرح)



# (۲۲۷) نمازاستقاء

استقام كتي إلى الله تعالى سے بارش ما تكار

بارش الله تعالی کی علیم نعت ہے، جب اوک زیادہ کناہ کرنے لکتے ہیں آو بھی بھی تنہیہ کے لئے اللہ تعالی بارش کوروک دیتا ہے، یا کم کردیتا ہے۔ جس کا براوراست اثر اس علاقہ کی زراعت، معیشت، محت دصفائی پر پڑتا ہے بیمرف اس لئے کہ معاشرہ اینا احتساب کرے اورائے مولی کے صفور فیش ہوکرائے قصور کی معافی ما تک لے اورا تعدہ کے ارتکاب گناہ سے بازر ہے کا عبد کرکے بارش کی دعا مائے اللہ تعالی ضرور باران رحمت نازل فرمائیں کے استبقاء کے محلف طریقہ محتول ہیں سب سے بہتر طریقہ بیہ کہ:

# (٢٢٤) استقام كالبهلا لمريقه

دور کھت نماز استنقام ہا جماحت پڑھے اور جماعت ہیں سب سے نیک وصالح مختص المامت کرے نماز استنقام ہا جماعت پڑھے اور جماعت ہیں سب سے نیک وصالح مختص المامت کرے نماز کے بعد خوب عاجزی وزاری سے گڑ گڑا کروعا مائے اور نیک قال کے طور پر اپنی اور ہے والی چا در کا رخ بدل لے داکمیں جانب کو یا کیں جانب اور پاکیں کہ اے اللہ تعالی تو اپنے رحمت والے بادلوں کا رخ ہماری طرف کردے۔

عن عباد بن تيم عن عمّه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلّب ردائه وصلى ركعتين .

(مسلم: صلوة الاستسقاء) حرت عبادات بي كرم ملى الشطير وسلم معلى كى طرف

تشریف لائے۔(بیم بحدے ایک برارفٹ دور کملی جگتمی، فتح الباری) اور بارش کی دعا مالکی۔ قبلدرخ ہوئے اپنی جا درکارخ بدلا اوردورکھت تماز بڑھی۔

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال خرج نبى الله صلى الله عليه وسلم يوماً يستسقى وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحوّل وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلّب ردانه. فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. (ابن ماجة: ماجاء في صلاة الإستسقاء)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استبقاء کے لئے لکلے اور اذان واقامت کے بغیر دور کھت نماز با جماعت پڑھائی۔ پھر ہمیں تھیجت کی اور دعا کی۔ پھر قبلہ رو جوکر ہاتھ اٹھا کر دعا ماتھی۔ پھر اپنی چاور کا رخ بدلا ، دائیں طرف کو بائیں کندھے پر اور بائیں جانب کودائیں کندھے پر کیا۔

#### (۲۲۸)استىقامكاددىرالمريقى

حطید جعد کے دوران بارش کے لئے دعا کرتا ہی آپ سلی الله علیہ وسلم سے ثابت بے کہا کی۔ وفعہ وران بارش کے لئے دعا کرتا ہی آپ سلی الله علیہ وسلم نے آکر بارش شہونے کی شکایت کی آپ صلی الله علیہ وسلم نے بارش کیلئے دعا کی۔ فوراً بارش شروع ہوگئی۔ دوسر سے جعہ پھر وی دیراتی دوران خطبہ آیا اور عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم بارش ہوگئی۔ اب رکنے کی دعا فرما کیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے دعا کی کہ ''اسے الله بارش کا رخ شیاوں، دیواروں اور درختوں کے جمنڈ کی طرف کرد سے صفرت الس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جعہ کے بعد ہم دھوب میں چل رہے۔ تھے۔

( بخارى: الإستنقاء في المسجد الجامع )

#### نمازحاجت

(۲۳۹) زیرگی کے علمی یا عملی میدان میں کوئی مشکل در پیش ہوتو یہ کوئی عجیب نہیں، چونکہ علاقت و افتیارات محدود میں، لہذا ایسی مشکل شکل سے لئے ہمیں ایسی ذات کا سمارالینا ہوگا جس کے سامنے کوئی مشکل مشکل نہ ہوجس کی طاقت و

قدرت کی انتہا نیں اور وہ صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں، چونکہ اللہ تعالی کے سواہر کی کو مشکلات، مصائب و پریشاندن کا سامنا ہوتا ہواور میں ہوخود جلائے مشکل ہواور اپنی مشکل کوحل نہ کرسکا ہو، وہ کسی کی مشکل کشائی کیا کرسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بد حقیدہ اللہ تعالی کے دروازہ پر حاضر ہونے کی بجائے فیروں کی درگا ہوں پر جاتا ہے۔ وہ زیم کی مجر بیاں وہاں اِدھراُ دھر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور نامراد رہتا ہے۔ واضح رہے کہ حطاء کرنے والا ہر حال شراصرف اللہ تعالی بی ہے۔

دہ ایک مجدہ جے تو گراں مجمتا ہے ہزار مجدوں سے دیتا ہے آ دمی کونجات

لہذا ہرمسلمان صرف اللہ تعالی عی کواپنا حاجت روااور مشکل کشا جا تا ہے اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے کہ دور کھت مماز خشوع وضوع سے پڑھ کرخوب عاجزی وزاری سے دعا کرلے یقینا اللہ تعالی مشکل رفع فرما کیں گے۔ارشاد نبوی ہے۔

عن أبي الدوداء وحتى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توحساً فأسبخ الوحسوء ثُمَّ صلى وكعتين يتمهما اعطاه الله ما سأل معجلاً أو مؤجلاً. (مسند احمد)

حضرت ابوالدرداورضی الله عندسے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھرخشوع وخضوع سے دورکھت نماز پڑھی الله تعالیٰ اس کے سوال کو پوراکرے گااورجلدیا بدیر۔ (جیسے جاہے)

# تمازيج

(۱۵۰) حضرت عبدالله بن عهاس رضى الله عنها سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه و سداور تحدید بدیداور تخدید علیه مند سے کہا: اسے پہا تہمیں ایک عطید، بدیداور تخدید دوں، کیا تہمیں الله عملتیں نہ بتا دوں کہا گرتم ان کو کرلوتو الله تعالی تمهار سے سب گناه معاف فر مادے۔ نے گناہ موں یا پرانے، مجول کر کئے موں یا جان ہو جو کر چھوٹے موں یا بدے، جہول کر کئے موں یا جان ہو جو کر چھوٹے موں یا بدے، جہوں کے موں یا خابرا، وہ دس تصلتیں یہ بیں کہ تم چار رکھت نماز

ی استرنیسیسرد قاتحدادر کوئی سورة پر داوادر بهلی رکعت می سورة فاتحد یا سورة پر حوادر بهلی رکعت می سورة فاتحد یا سورة کی بعد کفر سه بور کمی رکعت می سورة فاتحد یا سورة الله و الدحد الله و لا إله الا الله و الله اکسر به بر کوئی می دس مرتبه اور کوئی سے اٹھ کردس مرتبہ پر حو بھر بحده میں جا کردس مرتبہ بھر دوس سے اٹھ کردس مرتبہ بھر دوس سے اٹھ کردس میں دس مرتبہ بھر دوس سے بعدہ کی دوس سے بعدہ بھر کردس کر اور اس طرح ایک رکعت میں کل بچھ کی تعداد مولی اور اس طرح بیار کھتیں روز اند پر دسکوتو بہت بہتر ورنہ جو میں ایک دفعہ بردھ کرو۔ اگر یہ بھی ند ہو سکے تو ما ہانہ بردھ کرو، ورنہ سال میں ایک جعد میں ایک دفعہ بردھ کرو۔ اگر یہ بھی ند ہو سکے تو ما ہانہ بردھا کرو، ورنہ سال میں ایک

مرتبدورندكم ازكم عرض ايك مرتبرتو يزهدى لو\_(الدواؤد : ملاة التيع)

جزء القراء ةللبخاري:رواه مختصراً

#### نمازاستخاره

(۱۵۱) جب بھی کوئی اہم کام در پیش ہوتو دور کھت نماز نقل پڑھ کر دعائے استخارہ کرتا رہے انھا اللہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی بابت شرح صدر ہوجائے گا۔ یہ نماز اور دعا کسی بھی مناسب وقت میں پڑھی جاسکتی ہے۔ آنخفرت میں اللہ علیہ وہلم بڑے اہتمام سے یہ ل صغرات محابہ کرام ہو بتایا کرتے تھے۔ بعض بزرگان وین کے تجربہ شل یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر دات کوسونے سے پہلے سات دن تک یم ل کیا جائے تو انھا اللہ اس ووران متعلقہ کام کی بابت خواب میں پھھا شارہ ہوجائے گایا محرطبعت کا میلان ور جمان کو دوران متعلقہ کام کی بابت خواب میں پھھا شارہ ہوجائے گایا محرطبعت کا میلان ور جمان میں کسی ایک طرف ہوجائے گا۔ بس اب وی کام کرے انشا واللہ ای میں خیر و بھلائی ہوگ۔ معرست جا بر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں متحرب جا بر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرلینا سکھاتے تھے۔ جسے کہ قرآن کی سورة سکھاتے ہوں۔ آپ فرماتے کہ تم میں سے جب کوئی کی ایم کام کا ارادہ کرے ، تو دور کھت نقل نماز پڑھ کرید عا پڑھے۔

اللهم إلى استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و أسألك من فصلك العظيم فانك تقدر ولا أقبر و تعلم ولا أعلم و أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر عير لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى (أوقال عاجل أمرى واجله) فاقدره في يسره ثم بارك لي

فيه وإن كنت تعلم أن هذا الامر شر في في ديني ومعاشى و عاقية أمرى (أو قبال عباجيل أموى و آجيله) فياصيرفه عنى واصرفني عنه و أقدرلي الخيرحيث كان ثمّ ارضني به. (بخارى : ماجاء في التطوع مثني)

(دوران دعالمذا مرك جكرات كام كاذكركر عيادل ش اس كاخيال كر ع)

#### تمازتوبه

(۱۵۲) اللہ تعالی نے انسان کوشکی و بری دونوں کی صلاحیتیں دی ہیں اور بھلائی و برای دونوں کی صلاحیتیں دی ہیں اور بھلائی و برای کاراست دکھایا تا کہ کی تیز ہوجائے کہ کون فض صدق دل سے دضائے الجی اور حصول جنت کا خواہاں ہے اور اس کے لئے ملی جدوجد کرتا ہے اور کون فض تعس پری کر کے دنیا و آخرت کی کامیائی سے احراض کرتا ہے۔ حضرات انبیا صلیم السلام کے مطاوہ ہو فض سے مجموثی بوی مطلباں ہوجاتی ہیں۔ مسلمان کی شان بہ ہے کہ جب بھی کوئی فلطی یا فلطیاں ہوجائے کہ ماضی پر ہوجائے کہ ماضی پر ہوجائے کہ ماضی پر ہوجا کے کہ ماضی پر مواور آئی مدد کے لئے سیدھی راہ پرقائم رہے کا حمد کرے۔ ارشاد باری ہے۔

قبل يعبادى اللين أسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر اللنوبَ جميعاً إنّه هو الغفور الرحيم. (الزمر: ٥٣)

آپ كهدد يجئى مير سان بندول سے جواسية آپ برزيادتى كر يك بيل كماللدك

رحمت سے ناامید نہ ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ سب گنا ہوں کو پیش دے گا کہ دہی بخشنے والا رحم کرنے والا سے۔

وانی لفقار لمن تاب و آمن وعمل صالحاً ثمّ اهتدی. (طّه) ش ایسےلوگوں کو پھٹنے والا ہوں جو تو بہ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور ٹیک کام لرتے ہیں۔

الغرض اسلام میں قوب کا بدا سیدھا اور آسان راستہ ہے جس کے لئے کی واسط، سہارے یا سفارش کی ضرورت نیس (یہاں ایسا کوئی تعق رفیل کہ جب تک پاوری کے سامنے گنا ہوں کا احتراف ندکیا جائے اور منفرت چیک پرد سخط ندکرائے جا کیں توبہ قبول ن ہوگی اور جند میں واخلہ نہ ہوگا۔)

بہتر ہے کہ دورکھت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا مائے۔ ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے جیں کہ ش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے سناہے کہ جس سے گناہ مرز دہوجائے اوروہ انچی طرح وضوکر کے دور کھت نماز پڑھ کر استعفاد کرے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ یت پڑھی۔

رُرجہ )اوریہ واوگ بیں کہ جب کوئی ہے جاحرکت کر بیٹھتے یا اپنے بی آن یک کوئی علم کر ڈالنے بی آن یک کوئی علم کر ڈالنے بیں تو اللہ کو یاد کر لیتے بیں اور اللہ تعالی طلب کرنے گئتے بیں اور اللہ تعالی کے سواہے کون جو گنا ہوں کو پھٹا ہواور یہ لوگ اپنے کئے پرامرار فہیں کرتے درآ نحالیکہ وہ جان رہے ہوں۔ (ابوداؤد: باب الاستغفار)

# تمازجنازه

(۱۵۳) ونیا پس برانسان کی زعرگی ملے شدہ ہے۔ مقررہ وقت پراسے دنیا سے قبر والے گرکی ملے شدہ ہے۔ مقررہ وقت پراسے دنیا سے قبر والے کھرکی طرف خطل ہونا ہے اس انتقال کا طبی صدمہ میت کے احباب واقر یاء کو ہوگا۔ س پر بیٹائی کے حالم بھی ضرورت ہے کہ برکام شریعت کی ہدایات کے مطابق ہواور مبتدعاند رسوم وقبائلی روائ سے ممل اجتناب کیا جائے ، ورند سب بحنت اکارت جائے گی اور بجائے آئی اور بھائے گ

## آخرى كاست كامسنون عمل

(۱۵۱۳) جب حالات سے طاہر ہوکہ موت قریب ہے تو گھر کے ذمد دار حضرات کو چاہئے کہ مریض کے دمد دار حضرات کو چاہئے کہ مریش کے قریب آ ہت آ ہت آ ہت آ واز سے کلمد جرائیں تا کہ جنلائے موت کو جی خیال آ چائے اور دہ جی پڑھ لے واضح رہے کہ اس تکلیف دہ وقت بھی اس کو پڑھنے کا تھم ندیں کہ شیطان اس وقت بھی گمراہ کرنے کی بحر پورکشش بھی ہوتا ہے۔ نیز تکلیف اور ہوش دھاس تا تم ندیٹ کے سب کھیں دہ انکارنہ کردے۔

حن أبى هريوة رحسى السلَّه صنعة قال قال وصول الله صلى الله عليه وصلم لقَّوا موتاكم لا إله الاالله. . (مسلم : تلقين العوتى)

حرست الوبرية رض الله مندكت بي كدرسول الله ملى الله عليه وملم في قرمايا است مرف والول كولا إلى إلاالله في تلفين كياكرو-

عن معاذبن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلاالله دخل الجنة. (ابو داؤد) WINDOW BOOK OF THE PROPERTY OF

حضرت معاذ رمنی الله عنه کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا إله إلاّ الله ہوگاوہ جنت میں جائے گا۔

#### موت کے بعدمسنون عمل

(۲۵۵) مرنے کے بعد اگرمیت کی آ تھمیں کھی ہوں تو بند کردیں۔ شور کی کی اسے با عدودیں مرنے کے بعد اگر میت کی آ تھمیں کھی ہوں تو بند کردیں۔ شور کی گئے ہیں۔ اللہ کے خاص فرشتے موجود ہوتے ہیں اور دعا کرنے والوں کی دعائی آ مین کہتے ہیں۔ لہذا ان کو یا کسی کو بددعا نہ دی جائے ۔ نیز ہا آ واز بلنداور مختلف لیجوں کے ساتھ دونے سے گریز کیا جائے کہ اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔

عن أم سلسمة رضى الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه ومسلم على أبى سلسمة وقد شق يصره فأخمتنه ثم قال إن الروح إذا قبض تهمه البصر، فضبح ناس من أهله فقال الاتدعوا على انفسكم إلا يخير فإنّ السسلاسكة يؤمّنون على ما تقولون ثم قال"اللهم اغفر الأبى سلسمة وارفع درجعه في السملان، واخلفه في عقبه في الفايرين، واخفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونوّر له فيه.

(مسلم: باب في اغماض المبت)

حضرت امسلم رضی الدعنها کہتی ہیں کہ ایسلم کی وقات کے بحد ہی آگرم سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایسلم کم اللہ علیہ وہ کہ آگھوں کو بھر کیا اور فرما یا کہ جب روح لے جاتی جاتی جاتی ہاتی ہے۔ گھر جب الل وحوال کے جذبات قابد سے بائی جاتی ہے تو آگھوں کو بھر نایا کہ مرف اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ مرف المجھی دھا کی کروچ تکہ اس وقت فر اللے کہ جب اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی اللہ ایسلم کی مفترت فرما مہد بین میں اس کے درجات بلد فرماناس کے بعداس کے احداس کے مفترت مال واجھا جاتھیں مطافر ماءا سے جاتوں کے رب ہماری اور اس کی مفترت فرماء اس کی قبر کشاوہ اور دوش کرد ہے۔

عن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وصلم قال: الميت

WILL SO THE STATE OF THE STATE

يعسنب في قبره بسما نيح عليه، وفي رواية قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. (مسلم : الميت يعذب ببكاءِ أهله)

حضرت مرضی الله مندسے رواعت ہے کہ نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: نوحہ کری کی وجہ سے میت کو قبر شل عذاب ہوتا ہے اور دوسری رواعت میں ہے کہ کمروالوں کی رونے میٹنے کی وجہ سے میت کوعذاب ہوتا ہے۔

# جنازه کی نماز

(۱۵۷) بھٹی جلدی ہو سکے میت کوسل، کن کے بعد چار بھیروں کے ساتھ تماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے۔ بہلی بھیر کے بعد ہاتھ یا عدد کر فنام (سبح انك السلمم) یا بھور حدد فنا ومورة فاتحر پڑھے۔ دومری بھیر کے بعد ہاتھ اٹھائے اپنے دردو پڑھا در تیسری تھیر کے بعد میت کے لئے دعا ماتے اور چھی بھیر کے بعد ملام پھیردے۔

عن أبي هويرة رحسى السلُّه عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبّر اربعاً.

(بخاري: الصفوف على الجعازة)

حضرت الوجريه رض الله عند كتب بين كدرول الله طبيد وسلم في المن محابر ونجافى كوفوافى كوفوافى كا وقات كى خردى، كرا ب المع يوصد حضرات محابد في كان يكيم مف بعرى كان والمعالم المده المعالم في ما ركبيري كين -

# ما کبیرے بعد حمدوثا

(۱۵۵) نماز جنازه وراصل میت کے لئے وطاب، اس دعا کی تمبید کے طور پر پہلے جمد والا درود پڑھ کر مات کے اس لئے بہلی تحبیر کہ کر ہاتھ کا اوس تک اشاکر ہو والا درود پڑھ کے اور تکا در برورہ فاتحہ پڑھ المحمد سے اور تکا رسید سے انگ اللہ ہمائے پڑھا کے حضرت این عماس رضی اللہ حتمانے پڑھا) چاکہ نماز جنازہ بیس قرائت بیس ہے (جیسا کہ این عمرضی اللہ حتما سے منقول ہے) کی وجہ ہے کہ ثنا آ بستہ پڑھی جاتی ہے۔ چاکہ پوری دعا کا آ بستہ کرنائی پہندیدہ ہے۔

عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تتصلى على الجنازة فقال ابوهريرة أنا لعمر الله أخبرك اتبعها من أهلها فاذا وُضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدكسس ؟ .

(مؤطا مالك : مايقول المصلى على الجنازة)

صرت سعید کے والد نے صرت الو ہریرہ رضی اللہ عند سے پوچھا کہ آپ نماز جنازہ کیے پڑھے ہیں۔ صرت الو ہریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ بخدا ہیں جمیں بتاتا ہوں۔ ہیں اس کے گھر سے اس کے ساتھ چلوں گا۔ جب جنازہ رکو دیا جائے تو ہی تجمیر کہ کرحدوثنا اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم پر درودشریف پڑھ کریدہ عاپڑھوں گا۔ اللہ عبد ک ویسن عبد لک۔ قال بن مسمعود رضی اللہ عند أنّ النبی صلی اللہ علیه وسلم لم یوقت فیسها قولاً ولا قراء قد (المعنی۔ الجنائز)

فیز صرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ حتین فیل اگر م سلی اللہ علیہ وسلم نے فیر اللہ عند من اللہ علیہ وسلم نے فیر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے مناز جنازہ شرک والی خاص کا میا خاص قرات معین فیل فرمائی۔

# دوسرى كلبيرك بعدورودشريف

(۱۵۸) ثنا کے بعد دوسری تحبیر کے امام ومقلدی سب ہاتھ با عدمے رہیں ہار بارکا نو ل تک شاخھ کیں اور تحبیر کے بعد درود شریف پڑھیں۔

#### تیسری تمبیر کے بعددما

(109) حمدونا وصلوة كي بعداب تيرى تكبيرك بعدميت كي لئه وعا يرهما اله الماليم المهلى كوالد كم ين كرسول الرم سلى الله على حبازه يريدعا يرحة تقد اللهم اغفر لحينا و ميتنا و شاهلنا و خالبنا و صغيرنا و كبيرناو ذكرنا و أنشان اللهم من أحييته مِنافاحيه على الاسلام ومَن توقيته منا فتوقه على الايسان. (مصنف عبدالوزاق: القرأة واللهاى (تومذى: مايقول في الصلوة على المميت)

اے اللہ تعالی ہمارے زعروں اور مردوں کو پخش دے۔ ہمارے حاضروعا نب کو پخش دے۔ ہمارے حاضروعا نب کو پخش دے۔ ہمارے موروں کو پخش دے۔ اللہ تو دے۔ ہمارے مردوں موروں کو پخش دے اساللہ میرزعدہ رکھ اور ہم میں سے جس کو موت دے۔ ایمان کی حالت میں موت دے۔ ایمان کی حالت میں موت دے۔

# نابالغ ميت كى دعا

(۲۷۰) اگرمیت نابالغ بچه کی موتو دعا کرے که الله تعالی اس کو ہمارے لئے آخرت میں اجروقو اب کا سبب بنادے۔ ( بخاری: قراءة فاحمۃ الکتاب علی جنازة )

اور چونگه نا بالغ بچه احکام کا مکلف نبیس ہوتا للبذا دعا ءِ مغفرت کی ضرورت نبیس بس سه امر معے۔

اللُّهُم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرًا وَذَحَراً واجعله لنا شافعاً و مشقّعاً.

اورا گروہ میت نابالغ بکی کی ہوتو بیدعا پڑھے۔

اللُّهم إجعلها لنا قرطاً واجعلها لنا اجرًا وذخرًا واجعلها لنا شاقعةً ومشقعة.

اے اللہ اس بچے کو ہمارا چی روہنا دے اوراہے ہمارے لئے باعث اجرو ذخیر ہمنا اور اے ہماری سفارش کرنے والا بنا اوراس کی سفارش کو تحول فرما۔

# چھی تحبیر کے بعد سلام

(٢٢١) قبال النبي صلى الله عليه وسلم صلواعلى النجاشي مسماها صلوة ليس فيهار كوعٌ ولا مسجودٌ ولايتكلم فيها تكبيرٌ وتسليمٌ.

(بخارى:سنة الصلوة على الجناثن)

نی اکرم ملی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ نجاشی پر نماز پڑھو، بہاں آپ ملی الله علیه وسلم نے اسکو نماز کہاہے جس میں رکوع سجد و نمیس ہے اور اس میں گفتگو کی اجازت بھی نہیں بس اس میں تھبیرات بیں اور سلام کچیرنا ہے۔

رخ يدين

(۲۷۲) بہلی تحبیر کے علاوہ رفع یدین ندکرے۔

روى ان بن عباس رضى الله عنهماكان يرفع يديه فى تكبيرة الاولى قُـمٌ لاَ يرفع بعدوكان يكبر اربَعاً. ورَوى ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنهما. (مصنف عبدالرزاق : رفع يدين فى التكبير.....)

حضرت عبدالله بن عباس ُ رضی الله قنهمااور صغرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما سے منقول ہے وہ نماز جناز ہیں صرف پہلی تکبیر ہیں رفع یدین کرتے تنے بعد ہیں نہیں اور کل جارتجبیریں کہتے تنے۔

خودعلامه وحيدالر مال يمي يكي كيت بي ملاحظه موز\_

ولا يوفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. (نزول الأبواد. ج ا . ص ١٥٠) نماز جنازه ش مرف بهل كبير كتّ وتت باتحا ثماري بعد ش بيل .

"عَن عَالَشَة رضى اللّه عنها عنِ النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يسموت أحدٌ مِن المسلمين فتصلى عليه أمة مِنَ المسلمين يبلغون أن يكونوا مأة فيشفعواله إلاّ شفعوافيه."

معرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب کوئی مسلمان فوت ہواوراس پر ایک سو کے قریب مسلمان جنازہ پڑھیں اور اس کی مففرت کی سفارش کریں۔ توان کی بیسفارش قبول ہوگی۔

غائبانه فمازجنازه

(۲۷۳) اگرکوئی مسلمان ایسے علاقہ بیل فوت ہوجائے جہاں اس کی نماز جنازہ ادا فہیں کی گئی ہو اسے جہاں اس کی نماز جنازہ ادا فہیں کی گئی ہوت ہو تا کہ بیٹن کی گئی ہوئے خص کی نماز جنازہ پڑھنا مسنون ہے۔ چونکہ شاہ حبشہ نجاشی فوت ہوئے تو مسلمان نہ تھا لہٰذا خود آ تحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عائبانہ نماز ادا فرمائی۔ ملاحظہ ہو۔

عن أبي هويوة أنّ رمول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشى في اليوم الذي ماك فِيه خَورج إلى المصلى فصف بهم وكبّر أوبعاً.

(بعنادی: الوجل بنعی) معترت ابو ہریرہ دمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ تخصوصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محابہ کونجاشی کے فوت ہوجانے کی خبر دی، پھر باہر لکل کرصف بندی کی اور چار تھبیریں کہہ کر

نمازیزمی\_

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جس کا جنازہ نہ ہوا ہواس کی عائبانہ نماز پڑھی جائے گی۔ البتہ جس کا جنازہ نہ ہوا ہواس کی عائبانہ نماز نہیں پڑھی جائے گی چونکہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنب مبار کہ سے بیٹل فابت نہیں ہے۔ جن کہ آپ کے بہت سے جان شار محالیہ وردراز علاقوں میں فوت ہوئے لیکن آپ نے کسی کا عائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔

# ابن تبهيكا تجزبه

(۲۲۴)علامهاین تیمیقرماتی بین

الصواب أنّ الغائب إذا مات ببلدلم يصل عليه فيه صلى عليه صلوة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنّه مات بين الكفار ولم يصل عليه وأن من صلى عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لأنّ الفرض قد مقط بصلاة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله سنةً طلا له موضع وطلاً له موضع.

(زاد المعاد ج ا ص۱۵۲۰) محج بات یہ ہے کہ اگرکوئی فخص ایسے شمر میں فوت ہو جہاں اس کاجنازہ نمیں

(۱) آ بخاب ملی الله طبیدوسلم کی اس واضح سنت اور طریقد کے باوجود گار بھی بعض لوگ ہر موقع پر ما تباد فراز جناز ہ پڑھتے ہیں اور نجاشی کے واقد کو بنیا دیناتے ہیں۔

تجزيه:

(۱) نجائتی کی عائباند نمازای کئے ادا کی گل کہان کا جنازہ نیس پڑھا گیا تھا۔ للذااس واقعہ سے ایسے فیص کے عائبانہ جنازہ کا استدلال نیس کیا جاسک جس کا جنازہ ہو چکا ہو، چونکہ ایک دوسرے کی حالت و کیفیت یا ہم مختلف و برکنس ہے۔

(۲) آخضور ملی الدهلیدوسلم نے جسموقع پرجو پکوکیا ہو الدونی پکوکرنا سنت ہے اور بداؤ ابت ہے کہ آپ سلی الدهلیدوسلم نے نجاشی کے طلاوہ کی کا فائیانہ جناز وقیل پر حالہذا عام حالات میں فائیانہ جنازہ حدیث سے تاہت دیل، واضح رہے کہ اس سلسلہ میں معاویدین معاویدگی یا بت جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ بالکل مح دیل، این القیم نے بھی اکھا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

(زاوالمعاد عاص٥٢٠)

رسا کیا تو اس کی عائباند نماز پڑھی جائے گی۔ چونکہ نجاشی کفار کے علاقہ بی فوت ہوئے جال ان کا جنازہ پڑھے والا کوئی نہ تعالیا ہی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عائبانہ نماز جنازہ ان کی عائبانہ نماز جنازہ ان کی عائبانہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ چونکہ ایسے خصل کی عائبانہ بماز نہیں پڑھی۔ جب کہ ایک اور موقع پر آپ کا عائبانہ جنازہ پڑھنا ہا جب کہ ایک اور موقع پر آپ کا عائبانہ جنازہ پڑھنا ہا جائے۔ ہے۔ لہذا یہ دونوں عمل اپنی جگہ ست جیں۔ اور موقع کی کے مطابق ہرست بڑھل ہوگا۔

#### خاحمة الكتاب

(۲۲۵) آج بدل تفکروا تنان کے جذبات سے لبریز ہے کہ اللہ تعالی نے نماز بیبر کھنے کی وفق سے نوازاجس کا علی مواد مدینہ مورہ بیس جمع کیا ترتیب وقد وین کا آفاز بیت اللہ کے سابہ بیس مقام ابراہیم سے قریب ہوا۔ کھا ابتدائی حقہ اور آخری مباحث مور نبوی ریاض الجنة بیس بیٹے کر کھنے ملے جس کی تحیل آج بیت اللہ کے سابہ بیس مورتی ہے۔ الحمد اللہ رب العالمین ۔

گذشته صفات سے واضح ہے کہ اس کتاب کا مرکز ومور قرآن کریم ،احادیث میحد،اورآ فارسحابہ ہیں۔اس سے بیر حقیقت بھی سامنے آئی کہ بینماز سنت کے عین مطابق ہے اور یہ حقیقت بھی واضح ہوگئی کہ فقہ فقی کا مبداً ، ماخذ ومرکز قرآن وسنت وآ فارسحابہ ہیں نیز بعض سطی نظر رکھنے والوں کا بیشہ اور بعض علاء کا بیہ مفالطہ بھی فتم ہوا کہ فقہ فقی امام ابو منیف در تمة اللہ کی آراء کا مجموعہ ہے۔





Waseem Graphics, 0333-4165728



مَكْتُ بَيْنِي الْمِيْتُ مِنْ الْمِيْتُ مِنْ الْمِيْتُ مِنْ الْمِيْتُ مِنْ الْمِيْتُ مِنْ الْمِيْتُ مِنْ الْمِ

الفضل ماركيث 14- أردُو بازار لاهور Ph: 042-37232536, 0321-4220554

E.mail: maktaba\_qasmia@hotmail.com

